

#### www.islamiurdubook.blogspot.com



#### www.islamiurdubook.blogspot.com



www.islamiurdubook.blogspot.com



#### www. is lamiur dubook. blog spot. com

# ہارة نمبر تبیس 23

| څارپاره | صغہ نمبر | نام سورت          | نبرشار |
|---------|----------|-------------------|--------|
| rr - rr | 2241     | سورة يُسَ (جا ري) | ٣٦     |
| rr      | 2259     | سورة الصآفات      | r2     |
| rr      | 2289     | سورة ص            | P1     |
| rr - rr | 2316     | سورة الزمر        | 1 79   |

المنافقال في والعشرون والم

اس خف نے کہا: ﴿ وَمَالَىٰ کَا آعُبِکُ الّذِی فَطَرَنی وَ الّیہِ تُرْجِعُوں ﴾ یعنی میرے لیے اس ستی کی عبادت کرنے سے جوعبادت کی مستحق ہے کون تی چیز مانع ہے کیونکہ اس نے ججھے وجود بخشا' اس نے ججھے پیدا کیا' اس نے ججھے رزق بخشا اور تمام مخلوق کو آخر کارای کی طرف لوٹنا ہے۔ پھر وہ ان کوان کے اعمال کی جزاوسزا دےگا جس کے ہاتھ میں تخلیق اور رزق ہے جو دنیاو آخرت میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلوں کا اختیار رکھتا ہے' وہ ی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اس کی ثنا و تمجید کی جائے جن کے اختیار میں کو نی قدرت میں زندگی ہے نہ موت اور اختیار میں کو نی قدرت میں زندگی ہے نہ موت اور

کوئی رسول مگر ہوتے وہ اس کے ساتھ استیزاء عی کرتے 0

اس لیے اس نے کہا: ﴿ ءَ اَتَّخِنُ مِنْ دُوْنِهِ اللّهِ اللّهِ اَنْ تُیُودُنِ الرَّحْمُنُ بِصُیّر لَا تُغْنِ عَنِیْ شَفَاعَتُهُمْ ﴾ ''اور کیا میں اس کو چھوڑ کراوروں کو معبود بناؤں'اگراللّہ میرے تق میں نقصان کا ارادہ فرمائے تو ان کی سفارش فائدہ نہ دے سکے گی'' کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہ کر سکے گا، لہٰذاان کی سفارش میرے سی کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے اس ضررہ ہے بچا سکتے ہیں جواللّہ تعالیٰ مجھے پہنچانا چاہے۔

نہوہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر عتی ہیں۔

وَمَا لِيَ 22 كَمَا لِي 23 كَالِي 36 كَالِي 23 كَالْي 24 كَالْي 24 كَالْي 24 كَالْي 25 كَالْي 25

﴿ إِنْ الْحَالِيَ الْحَالِيَ الْمَالِيَ وَتَ ۔' ليعني اگر ميس نے ان معبودوں كى عبادت كى جن كے بياوصاف بيس تو ﴿ اِنْ اِلْحَالِي مُنِينِ ﴾ ' صرت گراہى ميں ہوں۔' اس كے اس تمام كلام ميں ان كى خيرخواہى رسولوں كى رسالت كى گواہى اوررسولوں كى خبر پرصرف الله وحده لاشريك كى عبادت كے تعيّن كے ذريعے سے ہدايت كواختيار كرنا جمع ہے، نيز اس ميں الله تعالى كى عبادت كے دلائل غير الله كى عبادت كا بطلان اس كے دلائل و برا بين غير الله كى عبادت كرنے والوں كى گراہى كى خبر اور قتل كے خوف كے باوجود اس مردصالح كے ايمان كے اعلان كا ذكر ہے۔ اس شخص نے كہا: ﴿ إِنْ اَمنتُ بِرَيْكُمْ فَاللَّمَعُونِ ﴾ ' ميں تمھارے رب پر ايمان لے آيا، لهذا ميرى بات سنو۔' جب اس كى قوم نے بياعلان اور اس كى گفتگونى فائل كرديا۔

﴿ قِیْلَ ﴾ اس خُص ہے ای وقت اللہ تعالی کی طرف ہے کہا گیا: ﴿ الْمُخْلِ الْجُنَّةَ ﴾ ''جنت میں واضل ہوجا۔''اس نے اپنی تو حید پری اوراخلاص فی الدین کی بنا پر اللہ تعالی کے ہاں حاصل ہونے والے اکرام و تکریم کی خبر دیتے ہوئے اور اپنے مرنے کے بعد بھی ای طرح اپنی قوم کی خبر خوابی کرتے ہوئے جس طرح وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا' کہا: ﴿ لِلَیْتَ قَوْمِی یَعْلَمُونَ ۞ بِسَا غَفَر لِیْ دَیْنَ ﴾ کاش! میری قوم کومعلوم ہوکہ کن امور کی بنا پر میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مختلف انواع کی عقوبات کو مجھ سے دور کر دیا ﴿ وَجَعَلَمُنَى مِنَ الْمُكُومِينَ ﴾ اور مختلف انواع کی متر توں اور ثواب کے ذریعے ہے مجھے اکرام بخشا۔ اگر ان تمام امور کاعلم میری قوم کے دلوں تک پہنچ جائے تو وہ بھی بھی ایئے شرک پر قائم ندر ہے۔

الله تبارک و تعالی نے اس کی قوم کے عذاب کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَمَمّا ٱلْمُؤَلِّدُنَا عَلَیْ قَوْمِ ہِمِنَ بَعُی ہِ مِنْ بَعُی ہِ مِنْ بَعُی ہِ مِنْ بَعُی ہِ مِنْ بَعْی ہِم ان کو عذاب جُنْیِ مِنَ السّمَاء ﴾ "اور ہم نے اس کے بعداس کی قوم پر آسان سے کوئی کشرنہیں اتارا۔" یعنی ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آسان سے فوج اتارنی دینے کے لیے آسان سے فوج اتارنی پڑے ﴿ وَمَا كُنّا مُنْزِلِیْنَ ﴾ "اور نہ ہم اتار نے والے ہی تھے۔" کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے اقتدار کی عظمت اور بی آ دم کی هذ ت ضعف کی بنا پر اللہ تعالی کو آسان سے فوج اتار نے کی ضرورت نہیں۔اللہ تعالی کا اونی سا عذاب بھی ان کے لیے کافی ہے۔

﴿ إِنْ كَانَتُ ﴾ يعنى نہيں تھی ان کی سزااور عذاب ﴿ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾'' مگرايک جينے ہی' يعنی وہ ايک آواز تھی جس کے ذریعے ہے بعض فرشتوں نے کلام کیا تھا ﴿ فَاَذَا هُمْ خُوںُ وَنَ ﴾'' تو وہ اچا نگ بجھ کررہ گئے۔'' ان کے دل ان کے سینوں میں پارہ پارہ ہوگئے۔وہ اس چنگھاڑکی آوازے گھبرااٹھے اور بے جان ہوگئے۔اس تکبر کے بعدان کی کوئی آواز تھی ندان کے اندر کوئی حرکت تھی۔اشرف المخلوقات کے مقابلے میں ظلم' تکبر' جبراوران کے ساتھ بدکلامی کے بعداب ان میں زندگی کے آثار تک نہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت کا اظہار کرتے الع الم

2243

بوے فرمایا: ﴿ يَحَسُرةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيْهِمْ مِّنْ زَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْذِءُوْنَ ﴾ ' بندول يرافسوس سے كه ان کے پاس جو بھی رسول آتا ہاس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔''یعنی ان کی بدیختی کتنی بڑی ان کا عناد کتناطویل اور ان کی جہالت کتنی شدید ہے کہ وہ ایسی فتیج صفت ہے متصف ہیں جو ہر بدیختی 'ہرعذاب اور ہرسزا کا سبب ہے۔ ٱلمُرِيرُوْاكُمْ ٱهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ ٱنَّهُمْ اِلَّهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِنْ کیانہیں دیکھاانہوں نے کتنی بی ہلاک کردیں ہم نے ان سے پہلے امتیں؟ پیٹک وہ ان کی طرف نہیں لوٹیں گی ۱ ورنہیں ہے مرکز کہا جمیدع کی آپ کا محضووں ﴿

کوئی بھی مگرسب کے سب ہمارے یاس حاضر کئے جاکیں گے 0

الله تعالی فرما تا ہے: کیاانھوں نے انبیاء ورسل کی تکذیب کرنے والی گزشتہ توموں کو دیکھ کرعبرت نہیں پکڑی' جن کواللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا ان برعذاب کا کوڑ ابر سایا اور وہ سب ہلاک اور برباد ہوگئیں ۔ان میں ہے کوئی دنیا عیں لوٹ کر آیا ہے نہ آئے گا۔اللہ تنارک وتعالیٰ تمام لوگوں کو نئے سرے سے تخلیق بخشے گا'ان کے مرنے کے بعد انھیں دوبارہ زندہ کرے گا اور پھرانھیں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر کیا جائے گا تا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عدل کے ساتھ فيصله كرے جس ميں وہ ذرّہ مجرظلم نه كرے گا۔ ﴿ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّهُ نُهُ أَجْدًا عَظْمُيّاً ﴾ (النساء: ٤٠/٤)" اگرنيكي ہوگی تواللہ اس كوئی گنا كردے گااورا بني طرف ہے بہت بڑاا جرعطا كرے گا۔" وَأَيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ﴾ آخِيينها وَآخُرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُوْنَ ۞ اورایک نشانی ہاں کیلئے زمین مروہ زندہ کیا ہم نے اے (بارش سے )اور نکال ہم نے اس سے (اناج کا)واز ایس ای (واند اتاج) سے وہ کھاتے ہیں 🔾 وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّتٍ مِّنْ تَّخِيْلِ وَّاعْنَابِ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا اور بنائے ہم نے اس (زمین) میں باغات بھجوروں اورانگوروں کے اور جاری کئے ہم نے ان (باغوں) میں چشمے 0 تا کہ کھائیں وہ مِنْ ثَبَرِهِ وَمَاعِمِلَتُهُ أَيْدِينُهُمُ ﴿ أَفَلا يَشْكُرُونَ ﴿ سُبُحِيَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلُّهَا اسكے كھلوں سے اورنيس بنايا اسكوا كئے ہاتھوں نے كيا لي نبيس وہ شكركرتے؟ ٥٠ ياك بود ذات جس نے پيدا كئے جوڑ ئے سب مِمَّا تُتُنِّبُتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ 🕤

ان چیز ول کے (بھی) جن کوا گاتی ہے زمین اورخودان (انسانوں) کے اپنے بھی اوران کے (بھی) جنہیں وہنہیں جانے 🔾 ﴿ وَاللَّهُ لَّهُمْ ﴾ ' ان كے ليے ايك نشانی ہے۔'' يعنی مرنے كے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے' حشر ونشز' حساب كتاب كے ليے اللہ تعالیٰ كے سامنے كھڑا ہونے اوران اعمال كى جزاوسزايروليل ہے ﴿ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ﴾ "مردہ زمین" جس پراللہ تعالیٰ نے یانی برسایا اوراس کے مردہ ہوجانے کے بعدا سے دوبارہ زندگی عطاک۔ ﴿ وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ﴾ يعنى جم نے اس زمين ميں سے ان تمام زرعی اصاف کو اگايا جن کو

لوگ خوراک کے طور پراستعال کرتے ہیں اوران اصناف کو بھی جن کوان کے مویش کھاتے ہیں ﴿ وَجَعَلْنَا فِیْهَا ﴾ لیعن ہم نے اس مردہ زمین میں اگائے ﴿ جَنْتِ ﴾ باغات جن میں بے ثار درخت ہیں خاص طور پر بھجوراورانگور جن کے درخت بہترین درخت ہیں ﴿ وَنَ فَجُرُنَا فِیْهَا ﴾ اورہم نے اس میں جاری کیے لیمن زمین میں ﴿ مِنَ الْعُیُونِ ﴾ درجید ، ، ،

ہم نے زمین کے اندر بیدرخت معنی تھجوراورانگورا گائے ﴿ لِیَا کُلُوا مِنْ ثَلَوْم ﴾ تاکه بیانھیں بطورخوراک پھل ٔ سالن اورلذت استعمال کریں ﴿وَ﴾ حالانکہ ان پھلوں کو ﴿ صَاعَمِلَتُهُ ٱیْدِیْقِهِ ﴾''ان کے ہاتھوں نے تخلیق نہیں کیا۔''ان میں ان کی کوئی صنعت کاری ہے نہان کی کسی کاری گری کاعمل دخل' بیتو اللہُ احکم الحا کمین اور خیرالراز قین کی تخلیق کا کمال ہے' نیز ان تھلوں کوان لوگوں یا کسی اور نے آگ پرنہیں یکایا' بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تھلوں کواس طرح وجود بخشاہے کہان کوآگ پر یکائے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ان تھلوں کو درختوں ہے توڑ کراسی وقت اوراسی حال میں کھایا جاسکتا ہے ﴿ اَفَلاَ يَشْكُونُ ﴾ جس ہستی نے ان تک پیعمتیں پہنچا ئیں' جس نے اپنے بے پایال فضل وکرم کی بنایران کوا پیے امور ہے نواز اجن میں ان کے دین و دنیا کی بھلائی ہے تو بیاس ہتی کاشکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ ہتی جس نے زمین کے مرنے کے بعداے زندہ کیا'اس میں کھیتیاں اور درخت ا گائے'ان میں نہایت لذیذ اقسام کے پھل ودیعت کیے'ان بھلوں کوان درختوں کی شاخوں پرنمایاں کیااور خشک زمین پر یانی کے چشمے جاری کیے .....مُر دول کوزندہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیون نہیں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ﴿ سُبْلِحَىٰ الَّذِي خَلَقَ الْأَزُواجَ كُلُّهَا ﴾" ياك ہے وہ ذات جس نے اس (زمین) كى ہر چیز كے جوڑے بنائے۔'' یعنی تمام اصناف کو تخلیق فرمایا ﴿ مِتَا تُنْجُتُ الْاَرْضُ ﴾'' زبین کی نباتات ہے''اس نے زمین میں ایسی اليي اصناف تخليق فرمائيس جن كوشار كرنابهت مشكل ہے ﴿ وَمِنْ ٱلْفُسِيهِمْ ﴾ يعني خودان كومرداورعورت كي اصناف میں پیدا کیا'ان کی تخلیق فطرت اوران کے اوصاف ظاہری وباطنی میں تفاوت پیدا کیا۔ ﴿ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اور ان مخلوقات کی اصناف کو پیدا کیا جو ہمار ہے کم کی گرفت سے باہر ہیں اور وہ مخلوقات جواس کے بعد پیدا ہی نہیں کی كئيں۔اللہ تبارك وتعالى كى ذات اس سے ياك ہے كہاس كا كوئى شريك مددگار معاون وزيز بيوى يا كوئى بيٹا ہوئ وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی صفات کمال اور نعوت جلال میں اس کا ہم سر مثیل پاکوئی مشابہت کرنے والا ہو پا اسے کوئی اینے ارادے سے بازر کھ سکے۔

وَأَيكُ لَهُمُ النَّيُلُ ﴾ نَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمُ مُّظْلِمُونَ ﴿ وَالشَّهُسُ تَجْرِيُ اللَّهَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَاكَ اللَّهُ مَنَازِلُ حَتَّى عَالَمُ اللَّهُ مَنَاذِهُ مِنَازِلُ حَتَّى عَاكَ اللَّهُ مَنَاذَهُ مِنَازِلُ حَتَّى عَالَمُ اللَّهُ اللّ

23 ( )

## كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ (ایے) چیے مجورے فرٹے کی پرانی ٹیڑھ ڈنڈی نورج کولائق ہے یہ کہ کائے نے وہ جاندکواور ندرات ہی پہل کر نوالی ہے النَّهَارِ طُوکُلُّ فِی فَلَاجٍ یَّسْبَحُونَ ﴿

دن سے اور برایک (ان میں سے اسینے اسنے ) مدار میں تیرتے پھرتے ہیں 0

و واید آلی مشیت کے نفاذ اس کی قدرت کے کمال مشیت کے نفاذ اس کی قدرت کے کمال موری کواس کے دوبارہ زندہ کرنے پرایک دلیل الیّن کسّکٹے مِنْهُ النّهار کو ''رات ہے جس ہے ہم دن کو گینی دیتے ہیں۔' یعنی ہم نے اس کی عظیم روثنی کو زائل کر کے 'جس نے روئز بین کومنو رکر رکھا تھا' تاریکی ہے بدل دالا' جے ہم اس کے وقت پر تازل کرتے ہیں ﴿ وَاللّهُ مُعُمُ مُظْلِمُونَ ﴾ '' پس وہ اندھروں میں ڈوب جاتے ہیں۔' ای طرح ہم تاریکی کو زائل کرتے ہیں جس نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پس ہم سورج کو طلوع کرتے ہیں جس ہیں۔' ای طرح ہم تاریکی کو زائل کرتے ہیں جس نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پس ہم سورج کو طلوع کرتے ہیں جس ہیں مورج کو تاریخ کی دائل کرتے ہیں جس نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ پس ہم سورج کو طلوع کرتے ہیں جس ہی تعلیم زین اپنے کناروں تک روثن ہوجاتی ہے اور گلوق اپنے رزق کی تلاش اور اپنے مصالح کے حصول کے لیے روئز کی کی طرف رواں دواں ہے جے اللہ تعالی نے اس کے لیے مقر رفر مایا ہے۔ وہ اس سے تجاوز کرتا ہے نہ کو تابی اور نہ وہ اپنے کے ماسے دم مارسکتا ہے کو تابی اور نہ وہ اپنے کا برقی ہوئی کا ندازہ ہے۔' جس نے اپنے غلبہ وعزت کی بنا پراتنی ہوئی گائوقات کی کا الم ترین طریقے ہے تد ہراور بہترین طریقے سے انتظام کیا ﴿ الْعَلِیْمِ ﴾ ' جانے والا ہے۔' جس نے اپنے علبہ وعزت کی بنا پراتنی ہوئی گائوقات کی کا الم ترین طریقے سے تد ہراور بہترین طریقے سے انتظام کیا ﴿ الْعَلِیْمِ ﴾ ' جانے والا ہے۔' جس نے اپنے علبہ وعزت کی بنا پراتنی ہوئی کے دین وونیا میں مصالح مقرر فر مایا ہے۔

﴿ وَالْقَبَرُ قَتُرُنُهُ مَنَازِلَ ﴾ ' اورہم نے چاندی بھی منزلیں مقررکر دیں۔ ' وہ ہررات ایک منزل میں نازل ہوتا اور کم ہوتا رہتا ہے ﴿ حَلَیٰی ﴾ یہاں تک کہ وہ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اورلوٹ کر ہوجاتا ہے ﴿ کَالْعُوْجُونِ الْقَدِیْدِ ﴾ ' ' پرانی شہی کی طرح' ' لیعنی مجور کی سوکھی شاخ کے مانند جوقد امت کی وجہ سے چٹنی ہے اس کا جم چھوٹا ہو جاتا ہے اوروہ نیڑھی ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد چاند تھوڑ اتھوڑ ابو ھتارہتا ہے تی کہ اس کی روشی مکمل ہوجاتی ہے جاتا ہوجاتی ہے اور ہرایک' بیعنی سورج' چاند رات اوردن کے لیے اللہ تعالیٰ نے انداز ومقرر فرما دیا ہے' کوئی اس سے تجاوز نہیں کرسکتا۔ ہرایک کے لیے وقت مقرر ہے۔ جب ایک وجود میں آتا ہے تو دوسرامعدوم ہوجاتا ہے' بنابریں فرمایا: ﴿ وَالشَّمْسُ یَکْبُونِی لَهَا آنَ تُدُولُ الْقَیْرِ ﴾ ''سورج کی بیمجال نہیں کہ وہ چاند کو جا کیڑے' بینی اس کی بادشا ہی میں جورات ہے' لہٰذا بیمکن نہیں کہ سورج رات کے وقت موجود ہو۔ ﴿ وَلَا الَّیْلُ سَائِقُ النَّهَارِ ﴾ ''اور رات دن ہے آگئیں بڑھ کے انتقار ہودا کی بادشا ہوجا گے۔

2246

﴿ وَكُلُّ ﴾ 'اور ہرایک' یعنی سورج' چا نداورستارے ﴿ فِیْ فَلَابِ یَسْبَحُونَ ﴾ ''سب ایک ایک فلک میں تیررہے ہیں' یعنی وہ دائی طور پرائے رائے پر آ جارہے ہیں۔ بیسب پچھ خالق کا ئنات اوراس کے اوصاف کی عظمت کی نا قابلِ تر دید دلیل اور بر بان ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت' حکمت اوراس موضوع کے متعلق علم کے اثبات کی دلیل ہے۔

وَأَيَةٌ لَّهُمُ إِنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلُكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن مِّثْلِم اورائك نشانى ان كلئے يہ كريشك بم نے الحالما كانسل كواس شتى ميں (جو) تعرى ہوئى (تقى) ٥ اور پيداكيں بم نے الكے لياس جيسى (اور سوارياں) مَا يَرْكَبُونَ ۞ وَإِنْ نَّشَأُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَنُّونَ ۞ إِلَّا جن بروہ سوار ہوتے ہیں 🔾 اورا گرجم جا ہیں تو غرق کردیں انکوئیں نہیں ہوگا کوئی فریادری واسطے تکے اور نہ وہ چھڑائے جا تیں 🔾 مگر رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ ٱيْدِيكُمْ وَمَا رحت ہے ہماری اور فائدہ پہنچانے کوایک مدت تک 0 اور جب کہا جاتا ہان سے بچواس (عذاب ) سے جوتمہارے سامنے اور جو خَلْفَكُمْ لَعَنَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ أَيَةٍ مِّنْ أَيْدٍ مِّنْ أَيْدٍ مِّنْ أَيْد تمہارے چھے ہے' تا کہتم رحم کئے جاؤ 🔾 اورنہیں آتی ایکے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں کے مگر ہوتے ہیں وہ عَنْهَا مُغْرِضِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ لا قَالَ الَّذِينَ اس سے اعراض کر نیوالے ہی 0 اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم خرج کرواس میں سے جورز ق دیا تہمیں اللہ نے تو کہتے ہیں وہ اوگ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوْآ اَنْطُعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ اَطْعَمَةً ﴿ إِنَّ اَنْتُمُ اللَّا فِي ضَلل جنہوں نے کفرکیا'ان سے جوایمان لائے' کیا کھلا ئیں ہم اس کو کہ اگر جا ہتا اللہ (کھلانا) تو کھلا دیتااس کو نہیں ہوتم مگر مگراہی مُّبِينِ ۞ وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَا الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ صِيقِيْنَ ۞ مَا يَنْظُرُونَ الآ صریح میں 🔾 اور وہ کہتے ہیں: کب (پورا) ہوگا یہ وعدہ اگر ہوتم سے؟ 🔿 نہیں انظار کر رہے وہ مگر صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً ایک زور کی آ واز کا جو آ پکڑے گی ان کواور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے 🔿 پس نہ طاقت رکھیں گے وہ وصیت کرنیکی

و آپٹڑے کی ان تواور وہ آپس میں بھڑرہے ہوں ہے 6 پس نہ و لا آلی اکھیل ہمڈ یکڑ جھوٹ ک اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہی لوٹ عیس کے 0

نیزیاس امرکی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود برحق ہے کیونکہ وہی اکیلا نعتیں عطاکر تا ہے اور مصائب و شدائد کو دورکر تا ہے اور اس کی جملہ نعتوں میں ایک نعت سے کہ ﴿ آنَا حَمَلُنَا دُرِیَتَهُمُ ﴾ ''ہم نے ان کی اولا دکو سوار کیا۔''بہت مضرین کی رائے ہے کہ اس سے مرادان کے آباء واجداد ہیں ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمُ ﴾ ''اور ہم نے ان کے لیے پیدا کیں۔''یعنی موجود اور آنے والے لوگوں کے لیے ﴿ قِنْ قِتْلِم ﴾ ''ویسی ہی اس کشتی جیسی یعنی اس کی جنس میں سے ﴿ مَا یَوْکُبُونَ ﴾ ''جس پر بیسواری کرتے ہیں۔' اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آباؤاجداد پر اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ اس نے ان کو کشتی میں سوار کرایا۔ ان پر نعمت کا فیضان گویا اولا د پر نعمت کا فیضان ہے۔ تفسیر کے اعتبار سے بیمقام میرے لیے مشکل ترین مقام ہے کیونکہ بہت ہے مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہاں'' ذریقت' سے مراد آباؤ اجداد ہیں' مگر قرآن کریم میں ذریقت کا آباؤ اجداد پر اطلاق کہیں نہیں آتا' بلکہ بیہ مفہوم لینے میں ابہام اور کلام کواس کے موضوع سے ہٹانا ہے جس کا رب العالمین کا کلام انکار کرتا ہے' حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اینے بندوں کے سامنے ایشاح و بیان ہے۔

یبان ایک اورا خیال بھی ہے جواس ہے بہتر ہے اور وہ بیہ کہ یبان' ذریئت' ہے مراد جن ہے لیے کا س ہے مراد وہ خود بین' کیونکہ وہی آ دم کی ذریئت بین' گریہ مخی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متناقض بیں۔﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّن وِ قَبُلُهُ مَا یَوْ بُہُون ﴾ ''اوران کے لیے ای جیسی اور چیزیں پیدا کیس جن پر بیسوار ہوجاتے ہیں۔''اگر اس ہے مراد بیہ ہو کہ ہم نے اس شقی جیسی شقی تخلیق کی ، یعنی ان خاطبین کے لیے جو مختلف انواع کی شتیوں پرسوار ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ تو بیہ معنی کا تکرار ہے' قرآن کریم کی فصاحت اس ہے انکار کرتی ہے اورا گراللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ وَمُثَلِهُ مَا یَوْ بُہُون ﴾ ہے اون مراد لیے جائیں جو صحرا کے جہاز ہیں تو معنی نہایت درست اور واضح ہیں۔۔۔۔ البتہ اس معنی کے مطابق بھی کلام میں تشویش باقی رہ جاتی ہے' کیونکہ اگر یہ معنی مراد ہوتے تو اللہ یوں ارشاد فرما تا: ﴿ اَنَّا حَمَّامُنَا ذُوْرِیَّتَهُمُ فِی الْفُلُكِ الْمَشْدُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ قِنْ وَشُلِهُ مَا یَرْکُبُون ﴾ ''اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے آخیں بھری ہوئی شقی میں سوار کیا اوران کے لیے اس جیسی دوسری چیزیں پیدا کیں جن پروہ سوار ہوتے ہیں۔'' رہا پہلی آ یت کر بھی میں سے فرمانا کہ ہم نے ان کی اولا دکوسوار کیا اور دوسری آ یت کر بھی میں سے فرمانا کہ ہم نے آخیس سوار کیا' تو اس ہے معنی واضح نہیں ہوتے ۔ سوائے اس کے بیکہا جائے کہ ضمیر (فُرِیَاتُ) کی طرف لوئتی ہواور دھیقت حال کو اللہ تعالی ہی بہتر جانیا ہے۔۔ طرف لوئتی ہواور دھیقت حال کو اللہ تعالی ہی بہتر جانیا ہے۔

ُنشانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کو بحری 'باد بانی اور بھاپ سے چلنے والی' فضامیں پرندوں کے مانند تیرنے والی کشتیوں اور خشکی پر چلنے والی سواریوں کی صنعت کی تعلیم و سے گا اور بی قطیم نشانی صرف ان کی ذریت کے زمانے ہی میں یائی جائے گی۔

الله تعالی نے کتاب کریم میں اپنی نشانیوں کی تمام انواع میں سے اعلیٰ ترین نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچے فرمایا: ﴿ وَاٰیدَةٌ لَقَهُمْ أَنّا حَمَلُنَا أُدِیّتَهُمْ فِی الْفُلْكِ الْمِشْحُونِ ﴾ ''اوران کے لیے ایک نشانی ہے ہے کہ ہم نے ان کی اولا دکو بھری ہوئی۔ پس الله تعالی نے ان کو نے ان کی اولا دکو بھری ہوئی۔ پس الله تعالی نے ان کو ان سواریوں پرسوار کرایا اوران اسباب کے ذریعے سے ان کو ڈو بنے سے بچایا جواس نے انھیں سکھائے تھے۔

بنابریں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعت کی طرف توجہ دلائی کہ اس نے ان کوئو ق کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود وو ہے نے بچایا چنا نچہ فرمایا: ﴿ وَرَانُ قَشَا نَعْمِ فَهُمْ فَلاَ صَوِيْحَ کَهُمْ ﴾ ''اوراگریم چاہیں تو آئیسی غرق کردیں پر ان کا کوئی فریادرس نہوں' بعنی کوئی ہے ایک ٹیس جواس مصیبت میں چیج ویکارس کران کی مدد کر سکے اوران کی مصیبت ہے مصیبت کو دور کر سکے ۔ ﴿ وَکَلا هُمْ مُنْ مُنْفَقُ وْنَ ﴾ ''اور نہ دہ کسی طرح ہی علی گائی ہے ہے جا سکیں گئی اس مصیبت ہے جس مصیبت کو دور کر سکے ۔ ﴿ وَکَلا هُمْ مُنْفَقُ وْنَ ﴾ ''اور نہ دہ کسی طرح ہی علی اوران کی مدت تک کے فائد ہے میں وہ بتلا ہیں ﴿ اِللّا وَمُنَا عَلَا اللّا وَ اِللّا وَمُنَا عَلَا اللّا وَمُنَا عَلَا اللّا وَمُنْ اِللّا کُونُ اِللّا وَمُنْ کُونُ کُونَ کُونُ ک

وَالِذَا قِیْلَ لَهُمُّهُ اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللَّهُ ﴾"اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ الله تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے پچھدو''یعنی اس رزق سے خرچ کروجس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا ہے اگروہ چاہتا تو وہ اسے تم سے سلب کر لیتا ﴿ قَالَ الَّذِیْنَ کَفَرُواْ لِلَّذِیْنَ اَمَنُوٓاً ﴾ '' کا فروں نے مومنوں سے کہا'' یعنی کفار نے حق کی مخالفت اور مشیت کو جمت بناتے ہوئے کہا: ﴿ اَنْطُعِهُمَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ ٱطْعَمَةَ إِنْ اَنْتُهُ ﴾ '' (اے مومنو!) کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلا کیں جن کواگر اللہ کھلا ناچاہتا تو کھلا دیتا نہیں ہوتم'' ﴿ اِلاّ فِیْ ضَلّٰ لَّهُ بِیْنِ ﴾ در مرحی ہو۔ در مرحی ہو۔

ان کا پیقول ان کی جہالت یا تجابل پر دلالت کرتا ہے' کیونکہ مشیّت الہی کسی نافر مان کی نافر مانی کے لیے ہرگز ولیل نہیں۔ ہر چند کہ اللہ تعالی جو جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جونہیں چا ہتا وہ نہیں ہوسکتا' تا ہم اس نے اپنے بندوں کو اختیار عطا کیا ہے اور نفیس قوت ہے نواز ا ہے جس کے ذریعے ہے وہ اوا مرک تعیل اور نواہی ہے اجتناب کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کسی ایسی چیز کوڑک کرتے ہیں۔ میں کا تھیں تھم دیا گیا ہے تو وہ اپنے اختیار ہے ترک کرتے ہیں۔ اور ان برکوئی جرنہیں ہوتا۔

﴿ وَيَقُونُونَ ﴾ وہ تكذيب كرتے اور عذاب كے ليے جلدى مچاتے ہوئے كہتے ہيں ﴿ مَتْى هٰذَاالْوَعُنُ إِنْ كُنْتُهُ صٰدِيقِيْنَ ﴾ 'يه وعدہ كب پورا ہوگا اگرتم سچے ہو۔''

الله تبارک وتعالی نے فرمایا کہ وہ قیامت کو دور نہ بہجھیں' وہ بہت قریب ہے۔ ﴿ مَا یَنْظُرُونَ اِلاَّ صَیْحَةً وَالله تَالِدَ تبارک وتعالی نے فرمایا کہ وہ قیامت کو دور نہ بہجھیں' وہ بہت قریب ہے۔ ﴿ مَا یَنْظُرُونَ اِلاَّ صَیْحَةً وَالله تَالِمُونَ وَ اَلله تَالله عَلَى ﴿ وَهُمْ یَخِصِّدُونَ ﴾ ''جبہ وہ جھڑر ہے بہوں گے۔' اور وہ اس آ واز کے بارے میں غافل بول گے۔ان کے آپس میں جھڑے کی حالت میں' جو کہ اکثر غفلت کے وقت ہوتا ہے، ان کے دل میں اس کے بارے میں خوکہ اکثر غفلت کے وقت ہوتا ہے، ان کے دل میں اس کے بارے میں خیال بھی نہ گزراہوگا۔ جب وہ چنگھاڑان کی غفلت کے وقت ان کو آ لے گاتواس وقت ان کو کوئی مہلت نہ بارے میں خیال بھی نہ گزراہوگا۔ جب وہ چھڑی از ان کی غفلت کے وقت ان کو آ لے گاتواس وقت ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے گی ﴿ فَلَا لَیْسَتُطِیعُونَ تَوْصِیہُ ﴾ وہ تھوڑی یا زیادہ کی قشم کی وصیت نہ کرسکیں گے ﴿ فَلَا لَا آ اَلَٰ اَلْمُلِهِمُ لَا اَلٰ اِللّٰ اَلْمُلِهِمُ اِللّٰ کَالْمِنْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اَلْمُلِهِمُ لَا اُلْمُنْ کُلُونَ ﴾ ''اورنہ وہ اپنے گی ﴿ فَلَا لَا اِلْمُنْ اَلَالْ اِللّٰ اللّٰ اللّ

وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْإَجُدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يُويَلِنَا اور پُونَا اِ عَالَوْ اِ عَلَىٰ الْجُدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يُويَلِنَا الْجُدُونِ اِ عَلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْ

نبیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر پچھ بھی اور نہ بدلہ دیئے جاؤ کے تم مگر وہی جو تھے تم ممل کرتے 🔾

وَمَالِيَ 36 كَسَا 23 كَلَتَ 36 كَسَا 23 كَلَتَ 36 كَسَا 23 كَانَ 36 كَسَا 23 كَانَ 36 كَانْ 36 كَانَ 36 كَانَ 36 كَانَ 36 كَانَ 36 كَانَ 36 كَانَ 36 كَانْ 36 كَانَ 36 كَنَ 36 كَانَ 3

صور کی پہلی آ واز گھراہ نے اور موت کی آ واز ہوگی اور بید دوسری آ واز مردول کے زندہ ہونے اور المحضے کے لیے ہوگی۔ جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبرول ہے نکل کرجلدی ہے اپنے رب کے حضور حاضر ہول گے اور وہ کی تھے کی تاخیر اور دیر نہ کر کئیں گے۔ اس حال بیل رسولوں کی تکذیب کرنے والے بہت مُح زدہ ہوں گے۔ وہ حسرت اور ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے: ﴿ يُولِيُكُنَا مَنْ بُعَتُنَا مِنْ مُدُولِينَا ﴾ ''با علی اسلول ایمن ہماری خواب گاہوں ہے کس نے اٹھایا؟' بعنی ہمیں ہماری قبروں میں نیند ہے کس نے اٹھایا؟ بعض احادیث میں وارد ہے کہ الم قبور صور پھو تکے جانے ہے تھوڑی دیر پہلے تک سور ہموں گے۔ ان کو جواب بعض احدیث میں وارد ہے کہ الم تعون و مُحسک المرہوگئی کہ بعنی ہمیں ہماری قبروں میں نیند ہے کس نے اٹھایا؟ تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے وعدہ کیا تھا۔ تمھاری آ تکھوں کے سامنے ان کی صدافت ظاہر ہوگئی۔ اس مقام پر تعالیٰ اور اس کے رسولوں نے وعدہ کیا تھا۔ تمھاری آ تکھوں کے سامنے ان کی صدافت ظاہر ہوگئی۔ اس مقام پر آ ب یہ خیال نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ''رخمن'' کاذ کرمخض اس کے وعدے کی خبر کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر قو صرف اس بات ہے آ گاہ کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس روز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے میا گیا ہوگا مشل فر مایا: ﴿ وَحَسَّ عَنِ الْ الْحَیْ الْ مِن اللہ تعالیٰ کی اللہ قبالیٰ نے اللہ قبالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی المی ہوگا۔ ''اور کے والوں نے بھی حساب نہ لگا یہ ہوگا 'مثل فر مایا: ﴿ وَحَسَّ عَنِ اللّ اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام ''(من' 'کاذ کرفرمایا ہے۔ اس کا اور اس طرح کے دیگر مقامات جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی نام ''(من' 'کاذ کرفرمایا ہے۔

﴿ إِنْ كَانَتُ ﴾ ' 'نبیں ہوگا' اہل قبور کا پی قبروں سے اٹھنا ﴿ إِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً ﴾ ' گرايک ہی زور کی چنگھاڑ۔'' اسرافیل عَلِظُ صور پھونکیں گے اور تمام مردے ہی اٹھیں گے ﴿ فَاٰذَا هُوْ جَبِیْعُ لَدَیْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ اولین وآخرین اور جن وانس سب ہمارے سامنے حاضر کے جائیں گتا کہ ان کے اعمال کا حساب لیاجائے۔ ﴿ فَالْمَيْوُ مُرَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ﴾ ' ' پس اس روز کی شخص پر پھے بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔' یعنی ان کی نیکیوں میں کوئی کی جائے گا نہ ان کی برائیوں میں اضافہ۔ ﴿ وَلاَ تُحْدُونَ إِلاَّ مَا كُنْدُورَ تَعْمَلُونَ ﴾ یعنی جس خیروشر کا میں کوئی کی کی جائے گا نہ ان کی برائیوں میں اضافہ۔ ﴿ وَلاَ تُحْدُونَ إِلاَّ مَا كُنْدُورَ تَعْمَلُونَ ﴾ یعنی جس خیروشر کا میں اور کی کی جائے گا نہ ان کی برائیوں میں اضافہ۔ ﴿ وَلا تُحْدُونَ إِلاَّ مَا كُنْدُورَ تَعْمَلُونَ ﴾ یعنی جس خیروشر کا جائے گا نہ ان کی حمدوثنا بیان کر ہے تھا تی کو ملامت کرنی جائے۔

إِنَّ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ ﴿ هُمُهُ وَ اَزُواجُهُمُ فِي ظِلْلٍ اللهِ اللهِ اللهُ الْكِهُونَ ﴿ هُمُهُ وَ الرَّانِ كَا يَوْمِنَ مِانِ مِن عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْاَرَالِكِ مُتَكِّكُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَالِهَا أَ كَلَهُمْ مَّا يَكَّعُونَ ﴿ سَلَمُ مَن عَلَى اللهُ اللهُ

المتن 36 ما كانت 36

وَمَالِيَ 23

## قَوْلًا مِّنُ رَّبِّ رَّحِيْمٍ ۞

کہاجائےگا(انہیں)نہایت مہریان رب کی طرف ے 0

جب الله تعالیٰ نے آگاہ فرمادیا کہ ہر خص کو صرف اس کے اعمال کی جزا ملے گی تو دونو ن فریقوں کی جزاوس ا کا ذکر بھی کیا۔ پہلے اہل جنت کی جزا کا ذکر کرتے ہوئے آگاہ فرمایا کہ اہل جنت اس روز ﴿ فِی شُعُیْلِ فَکِھُونَ ﴾ ''لطف اٹھانے ہیں مشغول ہوں گے۔' یعنی ایسے مشاغل ہیں مشغول ہوں گے جن نے نفس کو لطف اور لذت محسوس ہوگی ہرائیں چیز میں مشغول ہوں گے جونفس چاہیں گئ آ تکھیں جس سے لذت حاصل کریں گی اور تمتا کرنے والے تمتا کریں گے۔ان نعمتوں میں خوبصورت دوشیزاؤں سے ملاقات شامل ہے' جیسا کہ فرمایا: ﴿ هُمُّ اللّٰهِ وَاللّٰہِ عَلَی الْاَدْمَ اللّٰہِ مُشْکِکُونَ ﴾ '' مایوں میں مسہریوں والی جو خوبصورت چروں اور خوبصورت بدنوں والی ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی ہوں گی ﴿ فِی ظِللِ عَلَی الْاَدْمَ اللّٰہِ مُشْکِکُونَ ﴾ '' سایوں میں مسہریوں پہوں گی ہوئی ظِللْ عَلَی الْاَدْمَ اللّٰہِ مُشْکِکُونَ ﴾ '' سایوں میں مسہریوں پہوں گی ہوں گئی ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی ہوں گی ﴿ فِی ظِللْ عَلَی الْاَدْمَ اللّٰہِ مُسْکِکُونَ ﴾ مند رہ تکیہ ہوں گی ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی ہوں گی جوخوبصورت لباس سے مزین ہوں گی۔ ﴿ مُشْکِکُونَ ﴾ مند رہ تکیہ اللّٰ کے ہوئے ہوں گا مثلًا انگورا انجراورا ناروغیرہ۔ ﴿ وَلَلْهُمُ مُلَّ اللّٰ اللّٰ وَسُلُ اللّٰ اللّٰ وَسُرِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَسُلُ اللّٰ وَسُلُمُ فَیْ اللّٰ اللّٰ وَسُلُمُونَ ﴾ یعنی جو کھے بھی وہ طلب کریں گے اور تمتا کریں گئی ایس گے۔ ﴿ وَلَلُهُ مُنَا اللّٰ وَسُلُ کُونَ ﴾ یعنی جو کھے بھی وہ طلب کریں گے اور تمتا کریں گی ایس گے۔

نیزان کو ﴿ سَامُ ﴾ ' سلام' حاصل ہوگا ﴿ فِینَ دَیتِ دَیمِیمِ ﴾ ' مہربان رب کی طرف ہے۔' اس آیتِ کریمہ میں دلیل ہے کہ اللہ تعالی اہلِ جنت کے ساتھ کلام فرمائے گا اوران پر اس کا سلام ہوگا اور اللہ نے اسے اپنے ارشاد ﴿ قُورُ ﴾ کے ذریعے ہے مؤکد کیا اور جب رب رہ جیم کی طرف ہان کوسلام بھیجا جائے گا تو انھیں ہر لحاظ ہے مکتل سلامتی حاصل ہوگی ۔ انھیں سلام کہا جائے گا جس ہے بڑھ کرکوئی سلام نہیں اور اس جیسی کوئی نعمت نہیں ۔ آپ کا کیا خیال ہے بادشاہوں کے بادشاہ رب عظیم اور رؤف ورحیم کی طرف ہے اکرام و تکریم کے گھر نہیں ۔ آپ کا کیا خیال ہے بادشاہوں کے بادشاہ رب عظیم اور رؤف ورحیم کی طرف ہے اکرام و تکریم کے گھر میں رہنے والے ان لوگوں کو بھیجا گیا سلام کیسا ہوگا' جن پر اس کی رضا سامیہ کناں اور جن سے ناراضی ہمیشہ کے لیے موت مقد رکی ہوتی یا فرحت و سرور کی وجہ ہے حرکت قلب کا بند ہوجانا دور ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت مقد رکی ہوتی یا فرحت و سرور کی وجہ ہے حرکت قلب کا بند ہوجانا مقرر کیا ہوتا تو وہ خوشی ہے مورور مرباتے ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارار تب ہمیں ان فعتوں سے محروم نہیں کرے گا اور ہمیں اپنے چم کا قدس کا ویوار کرائے گا۔

وامُتَأَزُوا الْيَوُمَ النَّهُمَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُحْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُمَ اللَّهُ الْمُكُمُ يلَبُنِي الْمُكُمُ اللَّهُ الْمُحَالِقُ اللَّهُ الللْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالَ الللْمُعَلِّمُ اللللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَال

(آ گے) چلنے کی اور نہ ہی لوٹ سکیس وہ 🔾

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعاریٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعاریٰ کی جزا کا ذکر کرنے کے بعد مجرموں کی سزاییان کی ہے۔ ﴿ وَ وَ اللّٰہ و جاؤ ۔ یہ میں داخل کرنے سے قبل برسر عام زجرو تو تخ کر سے اور ان ہے کہ: ﴿ اللّٰهُ اللّٰه جُومُونَ ﴾ اے بجرموا تم اہل ایمان سے اللہ ہو جاؤ ۔ یہ میں داخل کرنے سے قبل برسر عام زجرو تو تخ کر سے اور ان سے کہ: ﴿ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰهُ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ اللّٰه اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

وَمَا لِيَ 23 كِينَ 36 كِينَ

البذا ﴿ أَضَلُ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيْدًا ﴾ ال نے تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کیا ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴾ ایعنی کیا تم میں عقل نہیں جو تمھیں تمھارے رب اور حقیقی سرپرست کے ساتھ موالات رکھنے کا حکم دے اور شمھیں تمھارے بدترین دشمن کو اپنا دوست اور سرپرست بنانے سے روکے ۔ اگر تمھاری عقل صبح ہوتی تو تم ہرگز ایسا نہ کرتے ۔

اب جبکہ تم نے شیطان کی اطاعت کی رحمٰن کے ساتھ عداوت کی اس کے ساتھ ملاقات کو جھٹلایا ، قیامت یعنی دار جزامیں آ وار د ہوئے اور تم عذاب کے ستی تھر نے وہ جھٹھ الّبی گئنگھ تُوعی کو آئی گئنگھ تُوعی کو اور تم عذاب کے ستی تھر کھر اس کے جہاں دل جہنم جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے 'اور تم جھٹلایا کرتے تھے۔اب اس کو تم اپنی آ تکھوں کے ساتھ دیکھ وئیہاں دل دہل جا ئیں گئ آ تکھیں پھر جا ئیں گی اور بہت بڑی تھراہٹ کا وقت ہوگا۔ پھراس کی تکمیل یوں ہوگی کہ آتھیں جہنم میں ڈال دیے جانے کا تھی موگا اور ان سے کہا جائے گا: ﴿ اِصْلُوْھَا الْمَيُوْمَ بِهَا کُنْدُهُ تُکُفُونُ ﴾ 'اپ خفر کا بدلہ پانے کے لیے جہنم میں داخل ہوجاؤ۔' جہاں آ گئے تھیں جلائے گی' آ گ کی حرارت محصل گھر لے گئ آ گ کی حرارت محصل گھر لے گئ آ گ کی حرارت محصل گھر لے گئ ۔ آ گ کی حرارت محصل گھر لے گئ ۔ آ گ کے انکار اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کے سبب سے آ گ تھا رے جم کے ہر حصے کوجلائے گی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدیختی کے اس گھر میں ان کے بدترین احوال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اَلْیَوْمُ عَلَیٰ اَفُوا هِ هِمْ ﴾ ' آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے۔' یعنی ہم ان کو گو تھ گابند یں گے' پس وہ بول نہ تعلیں گئ کفر اور تکذیب پر بینی اپ ایکا انکار کرنے پر قاد زمیس ہوں گے ﴿ وَ تُحَکِّمُنَا اَیْبِ نِبِهِمْ وَ تَشْهَدُ لَهُ مُلِيْهُمْ مِنَا اَیْ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم

﴿ وَكُو ٰ نَشَاءُ كَهَسَخُنَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ ﴾ ''اوراگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پران کی صورتیں بدل دیں۔''یعنی ہم ان کی حرکت سلب کر لیس ﴿ فَهَا اسْتَطَاعُواْ مُضِیّاً ﴾ '' تو وہ چل پھر نہ سکیں'' یعنی آ گے کی جانب ﴿ وَ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ اور نہ آ گ ہے دور رہنے کے لیے پیچھے لوئے سکیں۔ معنی بیہ ہم کہ ان کفا رکے لیے عذاب ثابت ہو گیا الہٰ ذاان کو ضرور عذاب دیا جائے گا اور اس مقام پر جہنم کے سوا پھے نہیں جوسا منے ہے اور اس پر بچھے ہوئے پلی کو عور کیے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں اور اہل ایمان کے سوااس بل کوکوئی عبور نہیں کر سکے گا۔ اہل ایمان اپنے ایمان عبور کیے بغیر نجات کا کوئی راستہ نہیں اور اہل ایمان کے سوااس بل کوکوئی عبور نہیں کر سکے گا۔ اہل ایمان اپنے ایمان

وَمَالِيَ 23 كِنْتُ 36 كِنْتُ 36 كُنْتُ 36 كُن

کی روشی میں بل کوعبور کریں گے۔رہے یہ کفار تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے نجات کا کوئی وعدہ نہیں۔اگر اللہ تعالیٰ ان کی بینی بیان کو سلب کرلے اور ان کی حرکت کو باقی رکھے تب اگر بیرائے کی طرف بڑھیں تو اس تک چہنی نہیں بیائیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ جائے تو ان کی حرکت کو بھی سلب کرلے تب بیر آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔مقصد یہ ہے کہ کفار بل صراط کوعبور کرسکیں گے نہ تھیں جہنم سے نجات حاصل ہوگی۔

وَمَنْ تُعَيِّرُهُ نُنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ ﴿ اَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَنْ تُعَيِّرُهُ نُنكِسُهُ فِي الْخَلْقِ ﴿ اَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اورجُوْضَ كَعْمِوسِ مِهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى

﴿ وَمَنْ نُعُتِرُهُ ﴾ ''اور ہم جس کو بڑی عمر دیتے ہیں۔'' یعنی بنی آ دم میں سے ﴿ نُسُکِسْهُ فِی الْحَلْقِ ﴾ یعنی وہ ای حالت کی طرف وہ آفلا وہ ای حالت کی طرف وہ آفلا اور ضعف قوت کی طرف ﴿ آفلا یعنی ضعف عقل اور ضعف قوت کی طرف ﴿ آفلا یعنی عَلْمُونَ ﴾ '' کیاوہ سیجھتے نہیں۔' آ دمی ہر لحاظ سے ناقص ہے۔ پس انھیں چا ہے کہ وہ اپنی قوت اور عقل کا تدارک کریں اور انھیں اینے رب کی اطاعت میں استعال کریں۔

وَمَا عَلَّمُنْهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْلَبَغِي لَهُ طَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَ قُرُانٌ مُّبِينٌ ﴿ اورنيس عماياتم ناس (رسول) وشعر كهنااورنه (يه) لائق بى تمااع نبيس بوه (كلام الله) مُرايك فيحت اورقر آن واضح ٥ لِينْنَا فِي رَصَىٰ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكِفِرِيْنَ ۞ تاكدورا عوه اس كوجوب زنده اور ثابت موجائيات (الله كي) اويكافرول ك٥٥

مثر کین نبی مصطفیٰ مَنَّ اَنْ اِسْمَاعُ ہُونَے کا بہتان لگایا کرتے تھے نیز یہ کہ جو پچھ آپ پیش کررہے ہیں وہ شاعری ہے۔ الشعنی شاعری ہے۔ الشعنی شاعری ہے۔ الشعنی کا الشعنی کے ایک کا شاعر ہوناجنس محال وہ ما کی کا شاعر ہوناجنس محال میں سے ہے۔ آپ تو ہدایت یا فتہ ہیں جبکہ شعرا گراہ ہوتے ہیں اور گراہ لوگ بی ان شعرا کی پیروی کرتے ہیں نیز میں سے ہے۔ آپ تو ہدایت یا فتہ ہیں جبکہ شعرا گراہ ہوتے ہیں اور گراہ لوگ بی ان شعرا کی پیروی کرتے ہیں نیز اللہ تعالی نے اپ رسول مُن اللہ تعالی نے اپ رسول مُن اللہ تعالی نے اپ رسول مُن اللہ تھے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں اور آگاہ فر مایا کہ اس نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ شاعری آپ کے شایانِ شان ہے ہوان مُو الاّ ذِکْر وَ قُوْلُ مُن مُعِینَیْ کی بیہ چیز جو محمد رسول مَن اللہ تعالی کر اس کے ہیں دو ہم ما دینی مطالب بیس راہنمائی حاصل کرتے ہیں وہ تمام دینی مطالب برکا مل ترین طریقے ہے شمنل ہے اور وہ عقلوں کو اس چیز کی یا دو ہائی کروا تا ہے جے اللہ تعالی نے اچھے مطالب برکا مل ترین طریقے ہے شمنل ہے اور وہ عقلوں کو اس چیز کی یا دو ہائی کروا تا ہے جے اللہ تعالی نے اچھے مطالب برکا مل ترین طریقے ہے شمنل ہے اور وہ عقلوں کو اس چیز کی یا دو ہائی کروا تا ہے جے اللہ تعالی نے اپھے مطالب برکا مل ترین طریقے ہے شمنل ہے اور وہ عقلوں کو اس خیز کی یا دو ہائی کروا تا ہے جے اللہ تعالی نے اپھے مطالب برکا مل ترین طریقے ہے شمن سے ممانعت کے طور پر انسانی فطرت میں ودیعت کردیا ہے۔

وَمَا لِيَ 2255 يُسَنَّ 36

﴿ وَقُوْلُانٌ مُّهِدِينٌ ﴾ ''اور واضح قرآن ہے'' یعنی جن امور کی تبیین مطلوب ہے ان سب کو بیان کرتا ہے۔ یہاں اس لیے معمول کو حذف کر دیا تا کہ وہ اس حقیقت پر دلالت کرے کہ وہ پورے تق کو اور باطل کے بطلان کو اجمالی اور تفصیلی دلائل کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔اللہ تعالی نے اسے اپنے رسول مُثَاثِّقِ اِپرای طرح نازل فرمایا۔

﴿ لِيكُنْنِ دَ مَنْ كَانَ حَيًّا ﴾ '' تا كدائ خض كؤجوزنده ہؤمتنبہ كرے۔' يعنی جو خض دل زنده ركھتا ہے وہى اس قرآن كے لائق ہے' ای حقیت ركھتا ہے۔قرآن اس كے دل كے ليے وہى حیثیت ركھتا ہے جو نہایت عمده اور زر خیز زمین كے ليے بارش كی حیثیت ہوتی ہے ﴿ وَ يَحِقُ الْقَوْلُ عَلَى الْكِفِرِيْنَ ﴾ '' اور كافروں پر بات پورى ہوجائے'' كيونكدان پر ججت الهى قائم ہوگئ اوران كی جحت منقطع ہوگئ اوران كے پاس ايك ادنى ساعذراور شبہ باتی نہيں رہاجس كاوہ سہارالے سكيں۔

اَوَلَمْ يَرُوْا اَنَّا خَلَقُنَا لَهُمْ صِّهَا عَمِلَتُ آيُدِينَنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُوْنَ ﴿ يَا يَا يَكُونِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ ﴾ كيانين ديمانيون خاريا عليه الله ين عاليه الله ين عاليه الله ين وَخَلَلْنَاهَا لَهُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِينُهَا وَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِينُهَا لَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَا كُلُونَ ﴾ وَلَهُمْ فِينُهَا

اورتائع كردياجم في الكوان كيلي كي أن يس ب سواريال بين الكي اور كي كوان بين دوكهاتي بين اوران كيك ان بين اورتائع كردياجم في الكورون كي من أفع و من أوغ و من أرب ط أفكر ينشكرون ف

فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں کیا پس نبیں وہ شکر کرتے؟ ٥

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تھم ویتا ہے کہ وہ اس بارے میں غور کریں کہ اس نے مویشیوں کو ان کے لیے محتر کر دیا اور ان کو ان مویشیوں کا مالک بنایا' ان مویشیوں کے اندران کے لیے بے ثار فوا کدر کھئے چنا نچے وہ ان پر مواری کرتے ہیں' ان پر بو جھ لا دتے ہیں' ان کے ذریعے ہے اپنے سامان کو ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرتے ہیں' ان کا گوشت کھاتے ہیں' ان سے گرمی حاصل کرتے ہیں' ان کی اون' ان کی پشم اور ان کے بالوں ہیں ایک مدت تک ان کے لیے اٹا ثا ور فائدہ ہے' نیز ان مویشیوں ہیں ان کے لیے زینت و جمال اور دیگر فوائد ہیں جس کا روز مرہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ﴿ اَفَلَا يَشَكُونُونَ ﴾'' کیا بیلوگ شکر ادانہیں کرتے' اس اللہ تعالیٰ کا جس نے ان کو ان نعتوں سے اس طرح فائدہ نہ اٹھا ئیں کہ وہ عبرت اور غور وفکر سے خالی ہو۔

وَاتَّخَنُواْ مِنْ دُونِ اللهِ ألِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ لَا مَا اللهِ اللهِ ألِهَةَ لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَمَا لِيَ 36 لِيْنَ 36 مِنْ عِلَى اللَّهِ عَلَى 36 مِنْ اللَّهُ عَلَى 36 مِنْ اللَّهِ عَلَى 36 مِنْ اللّهِ عَلَى 36 مِنْ اللَّهِ عَلَى 36 مِنْ أَلْمِ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهِ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلِي 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلَّهُ عَلَى 36 مِنْ أَلْمِ عَلَى 36 مِن

### وهم لهم جنالاً محضرون ١

اوروہ (مشركين) توخودان (بتوں) كے (جمايتى الشكرين طاضر كيے كئے 🔾

یہ شرکین کے خودساختہ معبودوں کے بطلان کا بیان ہے جن کوانھوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک تھہرار کھا ہے اور
ان سے مداور سفارش کی امّیہ رکھتے ہیں ٔ حالانکہ وہ انتہائی عاجز ہیں ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصُوهُو ﴾ '' نہ وہ ان کی مدد کرنا کر سکتے ہیں' اور نہ خودا پنی مدد پر قادر ہیں۔ جب وہ اپنی مدذ کرنے تو وہ ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ مدد کرنا دوامور سے مشروط ہے استطاعت اور ارادہ۔ جب کوئی مدد کرنے کی استطاعت رکھتا ہوتو ایک چیز ہاتی رہ جاتی ہو کہ آیا وہ اپنے عبادت گزار بندے کی مدد کرنا چاہتا بھی ہے یا نہیں۔ استطاعت کی نفی سے دونوں امور کی نفی ہو جاتی ہے وہ شخص ہوئوں امور کی نفی ہو جاتی ہے وہ شخص ہوئوں امور کی نفی ہو جاتی ہے وہ ان کے حاضر باش لشکر ہوں گے۔ وہ سب عذاب میں ڈالے جاتی ہے وہ سب عذاب میں ڈالے جاتی ہے وہ سب عذاب میں شاور ہیں گے۔ انھوں نے دنیا ہیں ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے براءت کا اظہار کریں گے۔ انھوں نے دنیا ہیں ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے براءت کا اظہار کری ہے انھوں نے دنیا ہیں کیا جس کے ہاتھ میں نفع و عبادت سے براءت کا اظہار کر کے انہی عبادت کو اس ہوں نہیں کیا جس کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے عطا کرنا اور محروم کرنا ای کے اختیار میں ہے اور وہی والی اور مددگار ہے۔

# فَلَا يَحْزُنُكَ قُولُهُمُ مِ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ @

2257

آن يَخُلُقَ مِثْلَهُمُ طَ بِلَى وَهُو الْخَلُّقُ الْعَلِيْمُ ﴿ إِنَّهَا آمُرُو الْآلَا اَرَادَ شَيْعًا آنَ يَقُولَ كَ بِيا رَبِهِ وَهَ أَيْ شُلِ كُونَ فِيلِ وَي وَ بِيا رَفِعُلاَ فِالْ يَقِينَا الْكَاعِمُ بِدِوالله مَراا جَى يَزِكُ لِهِ (مِنَا جِ) كَوْ مُهَا جَ لَكُ كُنْ فَيكُونُ ﴿ فَسُبُحْنَ الَّذِنِ فَي بِيلِهِ مَلكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَ الدِّهِ تُرْجَعُونَ ﴿ لَكَ كُنْ فَيكُونُ ﴿ فَسُبُحُنَ اللَّهِ مَلكُونَ مَا مَلكُونَ مَا اللَّهِ مُلكُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْ فَيكُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ان آیات کریمہ میں منکرین قیامت کے شبہات اوران کے مکتل 'بہترین اور واضح جواب کا ذکر کیا گیا ہے ؛
چنانچ فرمایا: ﴿ اَوَ لَمْ یَرَ الْانْسَانُ ﴾ کیا قیامت کا منکر اوراس میں شک کرنے والا انسان اس معاملے پرغور نہیں کرتا جوا ہے قیامت کے وقوع کے بارے میں یقین کا مل عطا کرے اور وہ معاملہ اس کی تخلیق کی ابتدا ہے ﴿ مِنْ فُطْفَةٍ ﴾ '' نطفے ہے '' پھر آ ہستہ آ ہستہ مخلف مراحل میں منتقل ہوتا ہے جی کہ بڑا ہوکر جوان ہوجا تا ہے اوراس کی عقل کا مل اور درست ہوجاتی ہے ﴿ فَاذَا هُو خَصِیْتُ مُّیمِیْنُ ﴾ '' تو یکا یک وہ صرت کے جھڑ الوبن بیٹھتا ہے۔''اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے ہے اس کی تخلیق کی ابتدا کی۔ اسے ان دوحالتوں کے تفاوت پرغور کرنا چاہیے اور اے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہستی جواسے عدم سے وجود میں لائی ہے زیادہ قدرت رکھتی ہے کہ اس کے مرنے اور رہن وہوکہ کھر جانے کے بعداسے دوبارہ زندہ کرے۔

﴿ وَضَرَبُ لَنَا مَثَلًا ﴾ ' اوراس نے ہمارے لیے مثال بیان کی۔' کس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس قتم کی مثال بیان کرے اور وہ ہے خالق کی قدرت کا مخلوق کی قدرت کے ساتھ قیاس کرنا ، نیز یہ قیاس کرنا کہ جو چیز مخلوق کی قدرت سے بھی بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ قَالَ ﴾ یعنی اس انسان نے کہا: ﴿ مَنْ نَیْجِی الْعِظَامُ وَهِی رَمِیْمٌ ﴾ یعنی کیا کوئی الی ہتی ہے جو ان ہڑیوں کوزندہ کرے گی؟ بیاستفہام انکاری ہے یعنی کوئی ہستی الی نہیں ہے جو ان ہڑیوں کے بوسیدہ اور معدوم ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر سکے۔ شبداور مثال کا یہی پہلوہ کہ بیہ معاملہ بشرکی قدرت سے بہت بعید ہے۔ بقول جو انسان سے صادر ہوا ہے اس کی غفلت پر بنی ہے ، نیز وہ اپنی تخلیق کی ابتدا کو بھول گیا ہے۔اگر وہ اپنی تخلیق پرغور کرتا کہ کیے اس کو پیدا کیا گیا جبہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا تو وہ اعادہ تخلیق کوعیاں پاتا اور سے مثال بیان نہ کرتا۔

الله تبارک وتعالی نے انسان کے اعادہ تخلیق کے محال ہونے کے شبے کا کافی اور شافی جواب دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ قُلْ یُعْجِینَهَا الَّذِی کَی اَنْشَاهَا آوَّلَ مَرَّقِ ﴾ ' کہدد یجیے کہ ان کووہی زندہ کرے گا جس نے اضیں پہلی بارپیدا کیا تھا'' یعنی وہ مجرّد اپنے تصور ہی ہے کسی شبے کے بغیر' یقینی طور پر معلوم کرسکتا ہے کہ وہ ہتی جس نے اسے پہلی مرتبہ وجود بخشا' وہ دوسری مرتبہ اس کے اعاد سے پر قادر ہے۔ جب تصور کرنے والا تصور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی

#### قدرت کے سامنے بیاعادہ تخلیق بہت معمولی نظر آتا ہے ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ ﴾ ''اوروہ سب قسم كاپيدا كرنا جانتا ہے۔''

یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ میں ہے دوسری دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کاعلم اس کی تمام مخلوقات کا'ان کے تمام احوال کا'تمام اوقات میں احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ مُر دول کے اجساد خاکی میں سے کیا چیز کم ہو رہی ہے اور کیا چیز یا تی ہے۔ وہ غائب اور شاہد ہر چیز کاعلم رکھتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم علم کا اقر ارکر لیتا ہے تو اے معلوم ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو مُردول کو ان کی قبروں سے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ عظیم اور زیادہ جلیل ہے۔

پھر اللہ تعالی نے تیسری دلیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الشَّجَوِ الْاَحْضَدِ نَادًا فَإِذَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

پھراللہ تعالی نے چوتی دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ اَوَلَیْسَ الَّذِی کَفَاقَ السَّاوٰتِ وَالْاَرْضَ ﴾ یعن کیا جس ہتی نے آسانوں اور زمین کی وسعت اور عظمت کے باوجود ان کوتلیق فرمایا ﴿ بِقَٰورِ عَلَی اَنْ یَخْلُق مِثْلَهُمُ ﴾ وہ ان کو بعینہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ ﴿ بَالَی ﴾'' کیوں نہیں' وہ ان کو دوبارہ وجود بخشے پر قادر ہے' کیونکہ آسانوں اور زمین کی تخلیق انسان کی تخلیق سے زیادہ مشکل اور زیادہ بڑی ہے ﴿ وَهُو الْفَالُولِيُمُ ﴾ یہ پانچویں ویل فاص ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوقات کو، خواہ پہلے گزر چکی ہوں یا آنے والی چھوٹی ہوں یا بڑی سب کی سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کے آثار ہیں۔ جب وہ کی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی نافر مانی نہیں کر عقی کے مُردوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنا اس کی تخلیق کے آثار کا ایک حصہ ہے' اس لیے فرمایا: میں کئرہ ہے' اس لیے فرمایا: میں کہ جب وہ کی چیز کا ارادہ کرتا ہے۔' ( مَدِیْمًا) شرط کے سیا ق میں کرہ ہے' اس لیے ہر چیز کوشامل ہے ﴿ اَنْ یَکُونُ لَکُ مُنْ فَیْکُونُ ﴾'' تو اس سے فرما دیتا ہے کہ جوجا' تو وہ ہوجاتی ہے۔' بیعنی وہ کسی رکاوٹ کے بغیراسی وقت ہوجاتی ہے۔

﴿ فَسُبُحُنَ الَّذِي مِيهِ مِلَكُونَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يہ چھٹی دليل ہے۔اللہ تعالی ہر چيز کا مالک ہے۔ عالم علوی
اور عالم سِفلی کی تمام چيز يں اس کی ملکيت اور اس کے غلام ہيں' وہ اس کے دست تدبير کے تحت مسئر ہيں' وہ ان کے
اندرا پنے احکام کونی وقدری' احکام شرعی اور احکام جز ائی کے ذریعے ہے تصرف کرتا ہے۔ان کی موت کے بعد
انھیں دوبارہ زندہ کرے گا تا کہ وہ اپنی ملکیت کامل ہے ان پر اپنا تھم جز ائی نافذ کرے۔ بنابر یں فرمایا: ﴿ وَاللّهِ عِلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

الصِّفْت 37

" تواتر کے ساتھ اس پر دلالت کرتے ہیں۔نہایت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے کلام کوہدایت 'شفاا ورنور بنایا۔

#### تفسيه فكغ الضفث

#### يست الله الرَّحْلِين الرَّحِينِيرِ الشي الله الرَّحْلِين الرَّحِينِيرِ الشين المِن الرَّعْن الرَّعْن

الله المنظمة (ru) مُكَمَّةً الله المنظمة (ru)

وَمَا فِي 23

## مَّنْ خَلَقُنَا مِ إِنَّا خَلَقُنْهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّاذِبٍ ١

وہ جن کو پیدا کیا ہم نے ؟ بے شک پیدا کیا ہم نے ان (انسانوں) کو چکی مٹی ہے 0

یاللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے اپنی الوہ تیت پر مکر مفرشتوں کی تم ہے اس حال میں کہ وہ اس کی عبادات میں مشغول اور اس کے تکم سے کا کنات کی تدبیر میں مصروف ہیں، چنانچہ فرمایا: ﴿ وَالضّّفَّتِ صَفًّا ﴾ دفتم ہے صف باند ھنے والوں کی 'لینی اپنے رب کی خدمت میں اور اس سے مراد فرشتے ہیں ﴿ فَالنّٰهِولِتِ زَجُوا ﴾ دفتم ہے صف باند ھنے والوں کی جھڑک کر۔'' یہ وہ فرشتے ہیں جواللہ کے تکم سے بادلوں وغیرہ کو ڈانٹنے ہیں۔ ﴿ فَاللّٰہِولِتِ رَجُوا ﴾ ذِکُوا ﴾ د' پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر۔'' یہ وہ فرشتے ہیں جواللہ کے تکم سے بادلوں وغیرہ کو ڈانٹنے ہیں۔ ﴿ فَاللّٰہِ لِیاتِ کِکام کی تلاوت کرتے ہیں۔ چونکہ یہ فرشتے اپنے رب کی الوہ تیت کا اظہار کرتے ہیں اس کی عبود یت میں مشغول رہتے ہیں اور ایک لمح میں۔ چونکہ یہ فرشتے اپنے رب کی الوہ تیت کا اظہار کرتے ہیں اس کی عبود یت میں مشغول رہتے ہیں اور ایک لمح کے لیے اس کی نافر مانی نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہ تیت پران کی قسم کھائی ہے۔

﴿ إِنَّ الْهَكُمُّهُ لَوَاحِدٌ ﴾ ''يقيناً تم سب كالمعبودايك ہى ہے۔' الوہتيت ميں اس كا كوئى شريك نہيں، اس ليے خالص اس سے محبت كرو صرف اس سے ڈرو صرف اس كوا پنى امّيد وں كامحور بناؤ اور عبادات كى تمام اقسام

صرف ای کے لیختص کرو۔

- (۱) آسان کی زینت کے لیے: اگرستارے نہ ہوتے تو آسان میں کوئی روشنی نہ ہوتی اور آسان میں تاریکی چھائی رہتی۔اللہ تعالیٰ نے آسان کوستاروں سے مزین کیا تا کہ وہ اپنے کناروں تک منو ررہے اور وہ خوبصورت دکھائی دے اور بحرو ترکی تاریکیوں میں ان کے ذریعے سے راستہ تلاش کیا جائے ، نیز اس سے دیگر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
- (۲) تمام سرکش شیاطین سے حفاظت کے لیے: جواپی سرکشی کی بنا پر ملاِ اعلیٰ کی س گن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیں۔(ملاِ اعلیٰ) سے مراداللہ تعالیٰ کے مقرّ بفرشتے ہیں۔

جب وہ مقرّب فرشتوں سے من گن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کوشہاب ٹا قب مارے جاتے ہیں۔ هر مین گلِت جَانِب ﴾ یعنی ہر جانب سے آنھیں دھتکارا جا تا ہے اور مقرّ ب فرشتوں کی با تیں سننے سے ان کو دور رکھا جا تا ہے۔ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴾ اور اپنے رب کی اطاعت سے سرکشی کی بنا پر ان کے لیے دائمی عذاب تیار کیا گیاہے۔

اگراللہ تعالیٰ نے استثنانہ کیا ہوتا تو یہ آیت اس بات کی دلیل تھی کہ وہ کچھ بھی من گن لینے پر قادر نہیں ' مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾ یعنی سوائے ان سرش شیاطین کے جوکوئی ایک آ دھ بات من لینے اور چوری کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں ﴿ فَأَتَبْعَهُ مِشْهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ تواپنے اولیاء تک پہنچنے سے پہلے پہلے شہاب ٹا قب انھیں جالیتا ہے اور آسان کی خبر منقطع ہو جاتی ہے اور بھی بھی شہاب ٹا قب کے پہنچنے ہے قبل وہ اپنے اولیا کوخبر جا پہنچاتے ہیں تو وہ اس میں سوجھوٹ اپنی طرف سے شامل کرتے ہیں اور اس ایک بات کے سبب جو انھوں نے آسان سے سنی تھی' اس جھوٹ کورائج کرتے ہیں۔

الله تعالی نے ان عظیم مخلوقات کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ﴿ فَالْسَتَفْتِهِمْ ﴾ اپنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کے جانے کا انکار کرنے والوں سے پوچھے۔ ﴿ اَهُمْ اَشَدُّ خَلُقًا ﴾ ''کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے۔' یعنی ان ک موت کے بعد دوبارہ انھیں زندہ کرنا مشکل اور مشقت والا ہے ﴿ اَمْ مِّنْ خَلُقًا ﴾ یا ان مخلوقات کو وجود میں لانا مشکل ہے جن کوہم نے تخلیق کیا۔ انھیں اقر ارکرنا پڑے گا کہ آ سانوں اور زمین کی تخلیق اوگوں کی تخلیق سے زیادہ مشکل ہے۔ تب ان پر حیات بعد الموت کا اقر ارلازم آئے گا بلکہ اگروہ اپنے آپ پرغور کریں تو انھیں معلوم ہو جائے گا کہ چکنی مٹی سے ان کی تخلیق کی ابتدا موت کے بعد ان کو دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے فرمایا: ﴿ وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَّحَالِ مِّنْ حَبَا مِّسَنُونِ ﴾ فرمایا: ﴿ وَلَقَلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلَّحَالِ مِّنْ حَبَا مِّسَنُونِ ﴾ (المحد: ۲۲۱۰ ک) ''ہم نے انسان کوس سے ہوئے گارے سے پیدا کیا۔'

اللِّينِ ۞ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنُنُّمُ بِهِ تُكُنِّ بُونَ ۞

جزاكا ٢ يبي إدن فيصلحكا وه جويته تم الم جيثلات ٥

﴿ بَلُ عَجِبُتَ ﴾ اے رسول! یا 'اے انسان! آپ کو ان لوگوں کی تکذیب پر تبجب ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو جھٹلاتے ہیں' حالانکہ آپ ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا چکے ہیں اور ان کے سامنے واضح دلائل پیش کر چکے ہیں۔ حیات بعدالموت ایک حقیقت اور تعجّب کا مقام ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن

-050

نہیں۔ ﴿ وَ ﴾ ''اور''ان کے انکارے زیادہ تعجب والی اور بلیغ بات بیہ کہ ﴿ يَسْخُرُونَ ﴾ ''وہ تمسخراڑاتے ہیں''اس شخص کا جو حیات بعدالموت کی خبر لایا ہے۔ انھوں نے صرف حق کے انکار ہی پراکتفانہیں کیا بلکہ انھوں نے حق کے ساتھ تمسخر کا اضافہ کیا۔ ﴿ وَ ﴾ ''اور'' یہ بھی انتہائی تعجب خیز بات ہے کہ ﴿ إِذَا ذَکِرُوا ﴾ ''جب آئھیں (اس چیز ) کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے' جے وہ اپنی عقل وفطرت میں پہچانے ہیں اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائی جاتی ہے ﴿ وَ وَ وَوَجْنِهِی کرتے۔''اگریہ جہالت ہے تو بیان کی کندوبئی کی سب سے بردی دلیل ہے کیونکہ ان کو ایک ایس چیز کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جو ان کی فطرت میں رائے ہے اور عقل اسے جانتی ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں اور اگر یہ تجاہل اور عناد کی بنایر ہے تو بیا تر ہے۔

نیز یہ بھی تجب خیز ہے کہ جب ان کے سامنے ایسے دلائل بیان کیے جاتے ہیں اور ایسی نشانیوں کے ذریعے

اد بانی کروائی جاتی ہے جن کے سامنے بڑے بڑے عقل مندلوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں تو یہ لوگ ان

دلائل اور نشانیوں کا مسخواڑاتے ہیں اور ان پر تجب کا اظہار کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آگیا تو حق کے

بارے ہیں ان کا یہ قول بھی تجب خیز ہے: ﴿ إِنْ هٰلَاۤ اِلاَّ بِمَحْقُ هُمِینُ ﴾ ' بیتو محض جادو ہے' پی انھوں نے اعلیٰ

برین اور جلیل ترین چیز کونسیس اور حقیر ترین چیز کے مرتبے پر گردانا، نیز ان کی بیہ بات بھی نہایت تعجب خیز ہے کہ

انھوں نے زمین اور آسانوں کے رب کی قدرت کو ہر لحاظ ہے ناقص آدمی کی قدرت پر قیاس کرلیا' چنانچہ حیات

بعد الموت کو بعید سمجھ کر اس کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں: ﴿ عَ الْخَامِتُنَا وَکُنَا تُولُولُ وَعِظَامًا عَ إِنَّا لَهُ مُعُوثُونُ ﴾ ' کیا جب ہم مرکر مٹی اور ہڑیوں کا پنجر بن چکے ہوں گاس وقت ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا گڑا الرَّولُونَ ﴾ ' کیا جارے ہی آ باؤا جداد کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟''

اس وقت وہ اپنی ہلاکت اور موت کو پکاریں گے ﴿ وَقَالُواْ لِوَيُكِنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ﴾ "اور كہيں كے: بائ

آفسوں! یہی جزا کا دن ہے۔''یعنی پیا عمال کی جزائے لیے یوم حساب ہے۔وہ ان تمام چیزوں کا اقرار کریں گے جن کا وہ دنیا میں مذاق اڑا یا کرتے تھے۔ان سے کہا جائے گا: ﴿ هٰذَا یَوْمُ الْفَصْلِ ﴾ یعنی بیدرب اور بندے کے درمیان ان کے حقوق کے بارے میں اور بندوں کے درمیان ان کے آپس کے حقوق کے بارے میں فیصلے کا دن

اُحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازُواجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ دُونِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نبیں تم ایک دوسرے کی مدوکرتے؟ <) بلکدوہ آج (سب) فرمال بردار ہیں O

جب قیامت کے روز وہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر کیے جائیں گے اوراس چیز کواپنی آنکھوں ہے دکھے
لیس گے جس کی وہ تکذیب کیا کرتے اوراس کائمسخواڑ ایا کرتے تیے توان کو جہنم میں داخل کرنے کا حکم دیا جائے گا
جس کو وہ جھٹلایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جائے گا: ﴿ اُحشُورُوا الّذِیدُنَ ظَلَمُوا﴾ 'جولوگ ظلم کرتے تھے
انھیں جمع کرو۔' یعنی جنھوں نے کفر شرک اور معاصی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ برظلم کیا ﴿ وَازُواجَهُمُ ﴾ 'اور
ان کے ہم جنسوں کو۔' یعنی جن کا عمل ان کے عمل کی جنس ہے ہے برخض کو اس شخص کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا
جو عمل میں اس کا ہم جنس تھا۔ ﴿ وَمَا گَانُو یَعْبُدُونَ نَ مِنْ دُونِ اللّهِ ﴾ 'اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا
کرتے تھے۔' یعنی اللہ تعالی کوچھوڑ کر جن بتوں اور خود ساختہ ہم سروں کی عبادت کیا کرتے تھے اور جن کو انہوں
نے معبود بنارکھا تھا' جمع کیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ان سب کو اکٹھا کرو ﴿ فَاهُنُوهُمُ إِلَى صِوَاطِ الْجَحِیْمِ ﴾ اور
ختی کے ساتھ ان کو ہا تک کر جہنم میں لے جاؤ۔

﴿ وَ ﴾ ' اور' جب ان کوجہہم میں ڈال دیے جانے کا معاملہ متعین ہوجائے گا اور انھیں بھی معلوم ہوجائے گا کہ وہ جہہم میں جانے والوں میں شامل ہیں تو کہا جائے گا: ﴿ قِفُوهُ مُ ﴾ ' ان کو گھر اوً!' بعنی جہہم میں ڈالنے سے پہلے وہ جہہم میں جا فتر اپر دازی کیا کرتے شخاس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا تا کہ ان کا جھوٹ اور رسوائی سرعام ظاہر ہوجائے۔ ان سے کہا جائے گا: ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصُرُونَ ﴾ یعنی آج تمھارے ساتھ کیا ہوا؟ تم پرید کیا مصیبت آن پڑی کہ تم ایک دوسرے کی مد ذہیں کرسکتے ' حالانکہ تم تو دنیا میں اس زعم باطل میں مبتلا سے کہ تھارے میں معاری مدد کریں گے یا اللہ کے ہاں تمھاری سفارش کریں گے؟ تو گویا وہ اس سوال کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ ان پر ذات اور بے چارگی چھائی ہوئی ہوگی اور وہ اپنے آپ کو

وَمَالِيَ 23 كَافَتُ 2264 وَمَالِيَ 23 كَافَتُ 37

۔ جہنم کے عذاب کے حوالے کررہے ہوں گے'وہ ڈرے ہوئے اور مایوں ہوں گے اور بول نہیں سکیں گے،اس لیے فرمایا: ﴿ بَلْ هُدُ الْیَوْمَرُمُسْتَسْلِلُوْنَ ﴾'' بلکہ وہ (سب کے سب ) آج فرماں بردار بن گئے۔''

بور كنے)اكيث عرديانے ٥٠ بكدوہ قرآيا ہے ماتھ تن كاوران نے قدين كى (سب) رسلوں كى ويثك تم (اب) البته چكمو كا عذاب الْعَكَ الِ الْكُرِلِيْمِ ﴿ وَمَا تُحُرِدُونَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّ

جب مشرکین ان کی مشرک بیویوں اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کر کے جہنم کے راستوں پر ہا نک دیا جائے گا'
پھر ان کوروک کر ان سے سوال کیا جائے گا' مگر وہ جواب نہ دے سکیں گے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی طرف
متوجہ ہوں گے خودا پنی گراہی اور دوسر وں کو گراہ کرنے پر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے۔ تبعین اپنے رؤسا
ہے کہیں گے: ﴿ إِنْكُمُ كُنْدُهُ مُنَاتُهُ مُنَاتُونُونَدُا عَنِ الْیَویْنِ ﴾''تھی ہمارے پاس وائیں طرف ہے آتے تھے۔'' یعنی تم
نے قوت اور جرکے ساتھ ہمیں گراہ کیا' اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ ﴿ قَالُوا ﴾ سرواراُن کو جواب دیں
گے: ﴿ بِلُ لَنَّهُ مُؤْمِنِیْنَ ﴾' بلکہ تم خودایمان والے نہیں تھے۔'' جس طرح ہم مشرک تھے ای طرح تم بھی
مثرک کرتے رہے۔ تعمیں ہم پر کون ہی فضیلت حاصل ہے جو ہمیں ملامت کرنے کی موجب ہو ﴿ وَ ﴾''اور''
حالت یہ ہے کہ ﴿ مَا کَانَ کَنْکُمُ وَمِنْ سُلْطِن ﴾ ہمیں تم ہے کفر کا ارتکاب کرانے کی کوئی قوت اور اختیار
حاصل نہ تھا ﴿ بَلُ کُنْدُمُ قَوْمًا طَعِیْنَ ﴾' بلکہ تم سرش لوگ تھے'' اور حدود سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے۔

﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا ﴾ ' پس ہم پر واجب ہو گیا' ' یعنی تم پر اور ہم پر کہ ﴿ إِنَّا لَكُ ٓ ٱلْعِقُونَ ﴾ ' یقیناً ہم چکھیں گے' عذاب یعنی ہم پر ہمارے رب کی قضاؤ قدر حق ثابت ہوئی۔ ہم اور تم سب عذاب کا مزا چکھیں گے اور سب ل کرسز ا حملتہ سے

کے حامل ہیں۔

بنابرین اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ بَلُ جَاءً ﴾ ' بلکہ وہ آئے' بعنی حضرت محمد مثلی اللہ تعلیٰ اس کے قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ بَلُ جَاءً ﴾ ' بلکہ وہ آئے' بعنی حضرت محمد مثلی اللہ تو کے ساتھ ۔ ' بعنی آپ کی تشریف آ وری ہے رسولوں کی تصدیق ہوتی آئے وہ بھی حق ہے۔ ﴿ وَصَدَّقَ الْمُوسَلِيْنَ ﴾ اور آپ مثلی تی تشریف آ وری ہے رسولوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر آپ تشریف ندلاتے تورسولوں کی تصدیق نہوتی ۔ پس آپ گزشتہ تمام انبیاء و مرسلین کا معجزہ ہیں' کیونکہ ہے۔ اگر آپ تشریف ندلاتے تورسولوں کی تصدیق نہوتی ۔ پس آپ گزشتہ تمام انبیاء و مرسلین کا معجزہ ہیں' کیونکہ

2266

تمام انبیاء و مرسلین نے آپ کے آنے کی بشارت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدلیا کہ اگر آپ ان کے زمانے میں مبعوث ہوئے تو وہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور تمام انبیاء و مرسلین نے اپنی اپنی امتوں ہے بھی بہی عہدلیا۔ آپ کے ظہور کے ساتھ گزشتہ انبیاء کی صدافت ظاہر ہوگی اور ان لوگوں کا کذب واضح ہوگیا جنھوں نے انبیاء کی خالفت کی تھی۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ تشریف نہیں لائے ۔۔۔۔۔ در آں حالیکہ کہ انبیاء و مرسلین آپ کی آمد کی خبر دے بچے ہیں ۔۔۔۔۔ تو یہ چزانبیاء کی صدافت میں قاد رہ ہوتی ۔ آپ نے اس اعتبار سے بھی انبیاء و مرسلین کی تصدیق کی ہے کہ آپ وہی بچھ لے کر مبعوث ہوئے جس کے ساتھ دیگر انبیاء مبعوث ہوئے آپ میں ۔ آپ ان کی رسالت و نبوت اور ان کی شریعت کی صدافت کی خبر دی۔

چونکہ گزشتہ آیات میں ان کا قول: ﴿ إِنَّا لَذَه ٓ إِنَّا لَدُه ٓ آلِهُوْنَ ﴾ '' بے شک ہم چکھیں گے۔'' گزر چکا ہے اور اس قول میں میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال موجود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلہ کن قول ہے آگاہ فرمایا جس میں صدق اور یقین کے سواکوئی احتمال نہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجی خبر ہے۔ فرمایا: ﴿ إِنَّكُمُ لَكُمْ آلِيقُوا الْعَدَابِ الْدَلِيْمِ ﴾ '' بے شک تم دردنا ک عذاب کا مزاج کھنے والے ہو۔'' یعنی تخت دردنا ک عذاب۔

﴿ وَمَا تُحْدُونَ ﴾ ''اور تنهيں جزانہيں دی گئی۔'ليعنی دردناک عذاب کا مزا چکھانے ميں ﴿ إِلاَّ مَا كُنْتُمُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ '' مگراس کی جوتم کرتے تھے۔''ہم نے تم پرظلم نہیں کیا بلکہ تمھارے ساتھ انصاف کیا ہے۔ چونکہ اس خطاب کے الفاظ عام ہیں اور مرادمشرکین ہیں'اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کومتنیٰ کرتے ہوئے فرمایا:

الآعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اُولِيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعُلُومٌ ﴿ فَوَاكِكُ وَهُمْ مُّكُرُمُونَ ﴿ اللهِ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ اُولِيكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعُلُومٌ ﴿ فَوَاكِكُ وَهُمْ مُّكُرُمُونَ ﴾ والدومعزد بول ٤٥ والله كابدول كرو على الله كابدول كالله كابدول كالله كابدول كالله كابدول كالكول عليه الله كالله كال

قْصِرْتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ ﴿ كَانَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونَ ۞

نچی نگاہ رکھنے والیاں بڑی آنکھوں والیاں © گویا کہ وہ (شتر مرغ کے) انڈے ہیں پردے میں چھپا کرر کھے ہوئے © ﴿ **اِلاَّعِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِیْنَ ﴾''** گمر اللّٰہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے'' بےشک وہ دردناک عذاب کا مزا نہیں چکھیں گے کیونکہ انھوں نے اپنے اعمال کواللّٰہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا۔ پس اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ان کواپنے لیے الصِّفْت 37 2267 ومالي 23

خالص کرلیا' ان کوا بنی رحمت کے لیے مختص کیا اور انھیں اپنے لطف وکرم سے نوازا ﴿ اُولِیْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴾ '' یہی اوگ ہیں جن کے لیےرز ق معلوم ہے۔' یعنی پیغیر مجبول رزق ہوگا۔ بیرزق بہت عظیم اورجلیل القدر ہوگا' جس کے معاملے سے جاہل رہا جاسکتا ہے نہ اس کی گنہ کو پہنچا جاسکتا ہے، پھراللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَوَاكِمُ ﴾ یعنی تمام اقسام کے پھل ہوں گے؛ جن سے نفس لذت حاصل کریں گے؛ جواینے رنگ اور ذائق میں نہایت مزے دار ہول کے ﴿ وَهُمْ مُكُمِّونَ ﴾ لعنی ان كی اہانت كی جائے گی ندان ہے تقارت ہے پیش آیا جائے گا بلکدان کی عزت 'تعظیم اور تو قیر کی جائے گی۔ وہ ایک دوسرے کی تکریم کریں کے مکر مفرشتے ان کی تکریم کریں گے وہ جت کے ہر دروازے ہے داخل ہوں گے اور بہترین ثواب کے ذریعے ہے ان کوخوش آ مدید کہا جائے گا۔ سب سے معزز اور باوقار ہتی انھیں اکرام بخشے گی اور انھیں انواع واقسام کی تکریم سے نوازے گی جس میں قلب وروح اور بدن کے لیے نعمت ہوگی ﴿ فِي حَثْتِ النَّعَلْمِ ﴾ ''نعمت کے باغوں میں'' یعنی و چنتیں جونعت اور سرور سے متصف ہیں ' کیونکہ ان جنتوں میں ایسی ایسی جمع ہیں جوکسی آ ککھے نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے نی ہیں اور نہ کسی بشر کے حاشیہ خیال میں ان کا گزر ہوا ہے۔ وہ خلل انداز ہونے والے ہوتتم

ان کے رب کے ہاں ان کی سب سے بڑی تکریم بیہوگی کدوہ ایک دوسرے کا اگرام کریں گے۔ بےشک وہ ﴿ سُورٍ ﴾ ' ' تختول'' ير مول ك\_ بيد بلند بيني كي جگهيين مول كي جوخوبصورت اورمنقش كيرُ ول سے آرات كي گئي ہوں گی اہلِ ایمان راحت اطمینان اور فرحت کے ساتھ وہاں تکیے لگا کر بیٹھیں گے ﴿ مُتَقْبِلِينَ ﴾ ایک دوسرے کے آ منے سامنے ہول گے۔'ان کے دل ہوتتم کی کدورت سے یاک ہول گے'ان کی آپس کی محبت یاک ہوگ اوروہ اس اجتماع برآ پس میں خوش ہوں گے کیونکہ چہروں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا' دلوں کے ایک دوسرے کے سامنے ہونے اور ایک دوسرے کا ادب کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پیٹے پھیریں گے نہ پہلوتھی کریں گے بلکہ وہاں کامل اوب اور سرور ہوگا جس پر چہروں کا ایک دوسرے کے سامنے ہونا والالت

﴿ يُطَافُ عَلِيْهِمْ بِكَأْسِ مِنْ مَعِيْنِ ﴾ حاق جو بنداورمستعدار كان كي خدمت ميل خوبصورت حامول ميس مشک کے ساتھ مہرشدہ لذیذمشروبات لیے آجارہ ہول گئیدجام شراب کے ہول گے۔ بیشراب ہر لحاظ سے دنیا کی شراب سے مختلف ہوگی۔اس کارنگ ﴿ مِنْ اللَّهِ ﴾ ' سفید' اور بہترین رنگ ہوگا'اس کے ذائقے میں ﴿ لَكُوَّةَ للله بن ﴾ " ييخ والول ك ليالة ت موكى - "المل جنت يية وقت اورييخ ك بعدلة ت محسوس كريس ك\_ پیشراب ہرشم کے بُرے اثرات سے پاک ہوگی۔اس سے ان کی عقل خراب ہوگی نہ مال خراب ہوگا اور اس سے سرچکرائے گانہ طبیعت مکد رہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت کے مطعومات و مشروبات ان کی مجائس ویگر عام نعتوں اور ان کی تفاصیل کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہو بھٹیت النّعیڈی کی کے عموم کے تحت آتی ہیں۔ ان کی تفصیل اس لیے بیان فر مائی تا کہ نفوس کو ان کا علم حاصل ہواور ان کے اندر ان نعتوں کا اشتیاق پیدا ہو۔ اس کے بعد ان کی ہویوں کا ذکر کر تے ہوئے فر مایا: ﴿ وَعِنْلُ هُمُ قُصِوتُ الطّرْفِ عِیْنٌ ﴾ ' اور ان کے پاس عور تیں ہوں گی جو نیجی نگا ہوں والی اور موٹی ہوئی گا ہوں والی اور موٹی آتھوں والی ہوں گی۔' یعنی اہلی جنت کے پاس ان کے قربی محکلات میں خوبصورت حور ہیں ہوں گی جو کا اس اوصاف کی حال اور اس کی حال اور اس کے اس ان کے قربی محکلات میں خوبصورت حور ہیں ہوں گی جو کا اس اوصاف کی حال اور اس کی حال اور اس کے اس ان کے قربی کے اس ان کے قربی کے مال اور اس کی حال اور اس کے مال اور اس کی اور محلوب اس کی حوبر کے سواان کا کوئی اور مطلوب کوگا تھی کہ ان کے شوہر کے سواان کا کوئی اور مطلوب کوگا تھی رہم تکز ہوں گی ۔ یہ چواس بات کی موجب ہیں کہ ان کے شوہر وں کی نگا ہیں آخمی پر مرکز ہوں گی ۔ یہ چیز ان کے کا ل رہی نیز نگا ہوں کا ان پر مرکوز ہونا' نفس کے صرف آخمی پر اقتصار کرنے اور ان کے ساتھ محبت پر دلالت کرتے ہیں جو سے ہیں۔ دونوں معنی جنت میں مردوں اور عور توں کرتے ہیں جس میں غیر کی مجبت کا شائر نہیں ہوتا۔ یہ اہل جنت کی دلیل ہوت کی دلیل ہوت میں اور حدر نہیں ہوگا کے ونکہ اس کے تمام حدن و جمال اور ان کی ایس می ہی پخفی اور حدر نہیں ہوگا کے ونکہ اس کے تمام اسا ختم کر دے جا تیں گ

﴿ عِنْنَ ﴾ یعنی وہ خوبصورت آئکھوں اور خوبصورت نگاہوں والی ہوں گی ﴿ گَانَّھُنَ ﴾''گویا کہ وہ' یعنی حوری ﴿ بَیْنَ ﴾ نگون ہوں گا ﴿ گَانَھُنَ ﴾ ''گویا کہ وہ' یعنی حوری ﴿ بَیْنِ مُلَکُنُونَ ﴾ ''جھپائے ہوئے انڈے ہیں' ئیتنبیدان کے حسن ان کے رنگ کی بے انتہا خوبصورتی اور اس کی تازگ کی بنا پر دی گئی ہے' اس میں کسی قتم کی کدورت اور میلا پن نہ ہوگا۔

الُمُحُضِرِيْنَ ﴿ اَفَهَا نَحُنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلَى وَمَا نَحُنُ عِلَيْتِيْنَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُوْلَى وَمَا نَحُنُ عِامِنِينَ ﴾ والله مؤت تَنَا الْأُوْلَى وَمَا نَحُنُ عَامِنِينَ ﴾ والله عنه عامرے محمارے کی مارے کی مارے کی مارے کی مارے کی مارے کی مارے کی مارک میں ایک ایک ایک مارک میں ایک میں العمادُونَ ﴿ وَاللّٰهُ مِنْ اللّٰعَمِلُونَ ﴾ فلکھ میں والے والے و

الله تبارک و تعالی نے ان کوعطا کی جانے والی نعمتوں' کامل مسرتوں' ماکولات ومشر وبات' خوبصورت ہو یوں اور خوش نما مجالس کا ذکر کرنے کے بعدان میں آپس کی بات چیت اور ایک دوسرے کو ماضی کے واقعات واحوال سنانے کا ذکر کیا، نیز یہ کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں گے حتی کہ ان میں سے ایک شخص کے گا: ﴿ إِنِّی کَانَ فِی قَوْنِیْ ﴾'' و نیامیں میرا ایک ساتھی تھا'' جو قیامت کا منکر تھا اور مجھے اس بات پر ملامت کیا کرتا تھا کہ میں قیامت پر ایمان رکھتا ہوں۔

اور ﴿ قَالَ ﴾ ''وہ کہا کرتا تھا'' مجھ ہے: ﴿ آہِنّک کین الْمُصَدّوّدُین ﷺ وَکُنّا وُکُنّا وُابًا وَعِظَامًا عَلِي الْمُصَدِيقِيْنَ ﴾ 'عنی کیا ہمیں ہمارے اعمال کی جزاوسزا دی جائے گی؟ لیعنی تم اس امر محال کی کیے تصدیق کرتے ہو جو انتہائی تعجب خیز معاملہ ہے؟ جب ہم مرنے کے بعد بکھر جا ئیں گے مٹی ہو جا ئیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن جا ئیں گے' کیااس وقت بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہمیں ہمارے اعمال کا بدلد دیا جائے گا؟ صاحب جنت اپنجر بن جا ئیں گے' کیااس وقت بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا اور ہمیں ہمارے اعمال کا بدلد دیا جائے گا؟ صاحب وخت اپنجر بن جا کیا اور وز قیامت کی تصدیق کا معاملہ میں ایمان پر قائم رہا اور وز قیامت کی تصدیق کرتا رہا اور وہ کفر وا نکار پر جمارہا اور قیامت کو جھٹلا تا رہا' یہاں تک کہ موت نے ہمیں آلیا ، پھران نعموں تک پہنچا جوتم دیکھ رہے ہوجن کے بارے میں رسولوں نے خبر دی تھی اور مجھاس میں ذرہ و کھرشک نہیں کہ میراساتھی عذاب میں جنتا ہے۔

 وَمَا لِيَ 23 كَالَمُ فُتِ 37 كَالَمُ فُتِ 37

کُٹُ تَکُرُدِیْنِ ﴾ اللہ کی تیم! تو نے تو مجھا پنے مزعومہ شبہات کا شکار کر کے ہلاک ہی کر ڈالاتھا ﴿ وَکُوْلَا نِعْمَهُ مُّ رَقِیْ ﴾''اورا گرمیرے رب نے اسلام پر ثابت قدمی کی نعمت سے نہ نواز اہوتا ﴿ کَکُنْتُ مِنَ الْمُحْضِّدِیْنَ ﴾''تو میں بھی (تمھارے ساتھ عذاب میں) حاضر کے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔''

﴿ أَفَهَا لَكُنُ بِيَيِتِينَ ۞ إِلاَّ مُوتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُعَلَّى بِيْنَ ﴾ ''كيا ہم (آئندہ بھی) نہيں مریں گے؟ ہاں (جو) پہلی بارمرنا تھا (سوہم مریکے) اورہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔' یعنی مومن اس کا فر نے نہت کے بارے ہیں جو خلود جنت اور جہنم کے عذاب سے نجات کی صورت ہیں حاصل ہوئی ہے' پو چھے گا۔ یہ استفہام اثبات اور تقریر کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿ فَا قُبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَیٰ بَعْضِ یَبَّسَآ وَلُونَ ﴾ میں معمول کا حذف ہونا اور مقام کا مقام لذت وسر ور ہونا دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے عذف ہونا اور مقام کا مقام لذت وسر ور ہونا دلالت کرتا ہے کہ وہ ہر اس چیز کے بارے میں سوال کریں گے جن میں نزاع اور اشکال واقع ہوا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اہل علم کو علمی مسائل میں ایک دوسرے سوال کر سے حقیق و بحث کے ذریعے سے جولڈت حاصل ہوتی ہے' وہ اس لذت پر فوقیت رکھتی ہے جو د نیاوی با توں سے حاصل ہوتی کے اس لیے ان کو بحث و حقیق کے ان مسائل سے بہر ہ وافر نصیب ہوگا اور جنت میں ان پر ایسے ایسے حقائق کا اکشاف ہوگا جن کی تعبیر ممکن نہیں۔

الله تبارک و تعالی نے جنت کی تعمقوں کا ذکر کرنے اور ان کومتذکرہ بالا اوصاف ہے موصوف کرنے کے بعد ان کی مدح فرمائی ہے اور اہل عمل میں اس جنت کا شوق ابھار ااور اس کے حصول کے لیے ان کو عمل پر آمادہ کیا ہے ، چنانچے فرمایا: ﴿ إِنَّ هٰ مَنَّ اللّٰهُ وَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ ﴾ ' ہے شک بیالبتہ بہت بڑی کا میابی ہے۔' جس کے ذریعے ہے ہروہ بھلائی حاصل ہوتی ہے جے نفوس چاہتے ہیں اور ہروہ چیز دور ہوتی ہے جس کو نفوس نا پند کرتے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور کا میابی مطلوب ہو سکتی ہے؟ یا ہی سب سے بڑا مطلوب و مقصود ہے جہاں رہ ارض و ساکی رضا نازل ہوتی ہے جہاں اہل ایمان اس کے قرب سے فرحت اس کی معرفت سے لذت اس کے دیدار سے مسر ت اور اس سے ہم کلام ہوکر طرب وراحت حاصل کریں گے۔

﴿ لِيشْلِ هٰنَا فَلَيْعَبِلِ الْعِلُونَ ﴾ ''اليى بى كامياني كے ليے عمل كرنے والوں كوعمل كرنا چاہيے۔'' يہى مطلوب ومقصودسب سے زيادہ اس کے ليے زندگی کے بہترین سانس صرف کیے جائیں اورسب سے زيادہ اس لائق ہے كہ عمل منداصحاب معرفت اس كے ليے جدوجهد كریں۔ نہایت افسوس اور حسرت كامقام ہے كہ دوراندلیش آدمی کے اوقات میں كوئی ایباوقت گزرے جس میں وہ ایسے عمل میں مشخول نہ ہوجوا سے اس منزل مقصود تک پہنچا تا ہے' تب اس كا كيا حال ہے جوا بے گنا ہوں كے ذريعے سے ہلاكت كر هے ميں گرتا ہے۔

الصِّفْت 37

اللهِ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ واعَ(ان عَجَ)بندع بِي اللهِ عَالِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

﴿ اَخْلِكَ خَيْرٌ ﴾ اہل جنت كوعطا كى جانے والى تعتيى بہتر ہيں جن كا ہم نے وصف بيان كيا ہے يا جہنم ميں و يے جانے والے عذاب كى وہ تمام اصاف ؟ كون سا كھانا اچھا ہے؟ جنت ميں جس كھانے كا ذكر كيا گيا ہے وہ بہتر ہے ﴿ اَمْر ﴾ '' يا' جہنيوں كا كھانا؟ اور وہ ﴿ شَجَرَةُ الزّقُورِ ۞ إِنّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً ﴾ '' زقوم كا درخت ہے ہم نے اے '' فتن' بناركھا ہے' بعنی عذاب اور سزا ﴿ لِلظّٰلِيدُن ﴾ '' واسطے ظالموں كے۔' بعنی جفوں نے كفر اور معاصى كا ارتكاب كرك اپنے آپ پرظلم كيا ﴿ إِنّهَا شَجَرةٌ تَعُورُ ۖ فَيْ اَصْلِ الْجَعِيْمِ ﴾ '' بي جنگ وہ ايك درخت ہے كہ جہنم كى جڑے تكا ہے۔' جہنم كا عين وسط اس كا مخرج ہواراس كے نظنے كى جگہ بدترين جگہ ہے۔ پودا گئے كى بدترين جگہ ہواراس كے نظنے كى جگہ بدترين جگہ ہے۔ پودا گئے كى بدترين جگہ بودے كى خساست اور اس كے بدترين اوصاف پر دلالت كرتى ہے بنابريں اللہ تبارك وتعالى في اس جگہ کا درک کے جہاں یہ پودا اگتا ہے اور اس كے پھل كا وصف بيان كر كے ہميں اس كى برائى ہے آگا ور مایا ہے۔' شيطانوں كے سر' كے ما نشر ہے۔ پس اس كے ذاك قرمایا ہے بارے على مت پو چھ كہ بہ جہنميوں كے بيٹ ميں جاكركيا كرے گا۔ وہ اس سے خ سے سے کہ جہاں ہو چھ كہ بہ جہنميوں كے بيٹ ميں جاكركيا كرے گا۔ وہ اس سے خ سے سے سے کہ بارے على مت پو چھ كہ بہ جہنميوں كے بيٹ ميں جاكركيا كرے گا۔ وہ اس سے خ سے سے سے اللہ تبارك وتعالى نے فرمایا: ﴿ فَا اَنْھُمْ لَا كُونُ وَ مِنْهَا فَدَا لِنُونَ وَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾ '' ليں وہ اس سے خ سے سے سے اللہ تبارك وتعالى نے فرمایا: ﴿ فَا اَنْھُمْ لَا كُونُ وَ مِنْهَا فَدَا لِكُونَ وَ مِنْهَا فَاللَّكُونَ وَ مِنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مَنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مِنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مِنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مِنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مِنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مُنْهَا اللّٰمُكُونَ وَ مَنْهَا اللّٰمُكُلُونَ وَ مِنْهَا اللّٰمَكُونَ وَ مَنْهُ وَاللّٰمَا اللّٰمُكُونَ وَ مِنْهَا فَاللّٰمِ وَاللّٰمَاللّٰمَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَا وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَالْمَاللّٰمَا وَاللّٰمِ وَاللّٰمَا اللّٰمَاللّٰمَاللّٰمِ وَاللّٰمِ

وَمَالِيَ 2272 كَالْمُقْت 37

اس کیان مشرکین کواپنی گراہی پر جے رہنے سے پچنا چاہیے ورنداخیں بھی اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑا۔ چونکہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا' وہ سب کے سب گراہ نہ تھے'ان میں پھھا ہے بھی تھے جواہل ایمان تھے'جن کا دین اللہ تعالیٰ کے لیے خالص تھا' اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب اور ہلا کت سے مشتیٰ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِیْنَ ﴾''سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے' یعنی جن کو

ومالى 23

الله تعالی نے اخلاص کا حامل بنایا اوران کوان کے اخلاص کے سبب سے ٔ اپنی رحمت کے لیے مختص کیا۔ تب ان کا آ انجام قابل ستائش ہوا۔ پھراللہ تعالی نے ٔ حجٹلانے والی قو موں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

الله تعالی این بندے اور اوّلین رسول حضرت نوح عَلائظ کے بارے میں آگاہ کرتا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو الله تعالی کی طرف وعوت دیتے رہے مگران کی وعوت نے اس سے زیادہ کچھ نہ کیا کہ لوگ اس وعوت سے دور بھا گئے رہے۔ تب حضرت نوح عَلائظ نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے دعا کی: ﴿ وَبِ لاَ تَنَاوُ لاَ تَنَاوُ عَلَیْ الْاَرْضِ مِنَ الْکِفِورِیْنَ دَیَّا رَا ﴾ (نسوح: ۲۶۱۷۱) ''اے میر سے دب! زمین پر کوئی کا فر بستا نہ چھوڑ'' اور فرمایا: ﴿ رَبِّ الْصُورِیْنَ مِیمًا کُنَّ ہُونِ ﴾ (المؤ منون: ۲۶/۳۳) ''اے میر سے دب!ان کے جھٹلانے پر تومیری مدوفرما۔''

الله تعالی نے حضرت نوح علائل کی دعا قبول فر مائی اور اپنی مدح و ثنا بیان کرتے ہوئے فر مایا: ﴿ فَكَنِعُهُونَ ﴾ ہم پکار نے والے کی پکار اور اس کی آہ وزاری کو سنتے ہیں اور خوب جواب دیتے ہیں ' چنا نچے الله تعالی نے نوح علائل کی دعا قبول فر مائی۔ یہ قبولیت نوح علائل کی درخواست سے مطابقت رکھی تھی۔ الله تعالی نے نوح علائل اور آپ کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے نجات دی اور تمام کفار کو سلاب میں غرق کر دیا۔ آپ کی نسل اور اوالہ دکو تسلسل سے باتی رکھا' چنا نچے تمام انسان حضرت نوح علائل کی نسل سے ہیں۔ الله تعالی نے قیامت تک کے لیے آپ کو دائمی ثنا ہے سن سے مرفراز فر مایا' کیونکہ آپ نے نہایت احسن طریقے سے الله تعالی کی عبادت کی اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا اور محسنین کے بارے ہیں الله تعالی کی بہی سنت ہے۔ الله تعالی محسنین کے عبادت کی اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا اور محسنین کے بارے ہیں الله تعالی کی بہی سنت ہے۔ الله تعالی محسنین کے بارے میں الله تعالی کی بہی سنت ہے۔ الله تعالی محسنین کے بارے ہیں الله تعالی کی ارشاد: ﴿ إِنَّ اللّٰ مِنْ عِبَادِ نَا اللّٰ مِنْ اِنْ مِنْ عَبَادِ نَا اللّٰ الله تعالیٰ کا ارشاد: ﴿ إِنَّ اللّٰ مِنْ عَبَادِ اِنْ اللّٰ مِنْ اِنْ کَ مُنْ اِنْ مِنْ اِنْ کُونُ مِنْ اِنْ کُونْ عَبَادِ مِنْ اِنْ کُونْ کُونْ اِنْ کُونْ کُونُ کُونُونْ کُونُ کُونُونُ کُونُ ک

۔ منزل ہے جوتمام شرائع اوراس کےاصول وفروع پرمشمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی ان کے ایمان کی بناپر مدح وثنا کی ہے۔

وَانَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبْرِهِيْمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ ۞ إِذْ قَالَ لِرَبِيْهِ اور پیشک ای (نوح) کے گروہ سے البتہ ابراہیم تھا 0 جب کہ آیادہ اپنے رب کے پاس پاک صاف دل کے ساتھ 0 جب کہا اس نے اپنے باپ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ﴿ آيِفُكَا الِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيْدُونَ ﴿ فَهَا ظُنُّكُمْ بِرَبّ اورائی قوم ے کس چیز کی تم عیادت کرتے ہو؟ اک کیا جھوٹے گھڑے ہو عامعودول کؤسوائے اللہ کے تم جاتے ہو؟ اللہ علی الجہانوں کے الْعَلَمِينَ ۞ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيْمٌ ۞ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۞ ے کی نبت؟ ٥ پس اس نے دیکھا ایک نظر دیکھنا ستاروں کی طرف ٥ پھر کہا: ویشک میں آو بیار ہوں ٥ پس وہ واپس پھر سے اس فَرَاغَ إِلَى الِهَتِهِمُ فَقَالَ الاَ تَأْكُلُونَ ﴿ مَا لَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا پس وه متوجه بواطرف انظم معبودول کی اور کہا: کیانہیں تم کھاتے؟ ۞ کیا ہے تہمیں نہیں تم بولتے؟ ۞ پس متوجه بواان پر مارتا ہوا بِالْيَبِيْنِ ﴿ فَاقْبُلُوْا اللَّهِ يَزِفُّونَ ﴿ قَالَ اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ ﴿ وَاللَّهُ دائيں ہاتھے ٥ يس وه آئال كى طرف دوڑتے ہوے ١٥ س نے كہا : كياتم عبادت كرتے ہو اكلى جن كوتم خود تراشتے ہو ٥ حالانكه الله خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۞ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَٱلْقُونُ فِي الْجَحِيْمِ ۞ فَأَرَادُوا بِهِ نے پیدا کیاتم کواور جوتم کرتے ہوں انہوں نے کہا: بناؤاس کیلئے ایک مکان (آگ جان )اورڈ الواس کوآگ میں کہیں ارادہ کیاانہوں نے اس کیساتھ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَسْفَلِيْنَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهُ بِيُنِ ﴿ رَبِّ ا يك حال كاسوكره ياجم في الكونيون اوركهااس في: بيتك ميس حافي والا مول طرف اسية رب كي يقيناً وه ميري ربنما في كرت كان الم ميريدو! هَبْ لِيُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞ فَبَشَّرُنْهُ بِعُلْمِ حَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ عطافرما مجھے(اڑكا)صالحين ميں ان تو تخرى دى ہم نے اسكوا كي اڑكے بردياركى ٥ ليس جب بني كيادة اسكيساتھ دوڑنے (كي عمر) كؤ قَالَ لِبُنَيَّ إِنِّي آرَى فِي الْمَنَامِرِ أَنِّي آذُبُحُكَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَرَى ﴿ قَالَ آلِبَتِ اس في كها: ال مير عديدار عديم الميتك يس و يكتابول خواب بيس كديس ذرج كرربابول تخفي لي وكيون كياد يكتاب؟ بين في كها الإجان! افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ لَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصِّيرِيْنَ ﴿ فَكَيَّا ٱسْلَهَا وَتَدَّلُهُ كركزريد جوآب كوهم ديا كياب فيقيناآب يائيس مح مجيئا كرجا باللذن عبركر نيوالون ميس عن پس جب دونون مطيح بو كياوراس في الله يااسكو لِلْجَبِيْنِ شَ وَنَادَيْنُهُ أَنْ يَالِبُوهِيْمُ ﴿ قَدُ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۗ إِنَّا كَذَٰلِكَ كروث ك بل ( أور يكارا بم في اس الراجم! ( تحقيق في كر دكهايا توفي (اپنا) خواب بيشك بم اى طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَّوُّا الْمُبِينُ ﴿ وَفَكَايِنَاهُ بِذِبْجِ بدلددية بين ينكى كرنے والوں كو ٢ بلاشبريا البت واى بي زمائش صرت ٥ اور بدلے ميں ديا ہم نے اس (١١عيل) كرذ يح كرنے كو وَمَا لِيَ 2275 كَاصَ فَتَ 37

عَظِيْمٍ ﴿ وَتَرَكُنَا عَكَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَى إِبُرْهِيْم ﴿ كَنْ إِلَى نَجْزِى عَظِيمِ القدر(بانور) ٥ اور فِيورُانِم نِ اور اس كَ مِحْلِولُوں مِن كَ مِلام بواو پرابراہِم ك٥ اى طرح بددية بين بم الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَانَّهُ مِنْ عِبَادٍ نَا الْمُؤْمِنِيُنَ ﴿ وَكَنَشُرْنُهُ بِالسَّحْقَ نَبِيًّا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَكَنَشُرْنُهُ بِالسَّحْقَ نَبِيًّا الْمُؤْمِنِيُّنَ ﴿ وَكَنْ اللَّهُ وَمِنْ يَدُونَ مِن عَدول مِن عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ طَ وَمِن خُرِيَّتِهِمَا مُحْسِنَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

اوركوني ظلم كرنے والا ہےا ہے نفس ير تھلم كھلا 🔾

3

یعنی نوح مَنائِ اوران لوگوں کے گروہ میں 'جونو ت ورسالت' دعوت الی اللہ اور قبولیت دعا میں آپ کے طریقے پر ہیں ابراہیم خلیل اللہ عَلِی شامل ہیں ﴿ إِذْ جَمَاءً دَبّاهُ بِقَلْمِ سَلِمْیم ﴾ ''جب کہ وہ اپنے رب کے اس صاف دل کے کرآئے' شرک شبہات و شہوات سے جوتصور حق اوراس پڑمل کرنے سے مانع ہیں۔ جب بندہ مومن کا قلب ہر برائی سے پاک اور سلامت ہوگا ، تو اسے ہوتتم کی بھلائی حاصل ہوگی۔ بندہ مومن کا سلیم القلب ہوتا ہے کہ اس کا دل مخلوق کو دھوکہ دیے' ان سے حسد کرنے اوراس قتم کے دیگر مُر سے اخلاق سے سلامت اور محفوظ رہے۔

اس کے حضرت ابراہیم عَدَائِلًا نے حض اللّہ کے لیے خلوق کی خیرخواہی کی اورا پنے باپ اورا پی قوم سے اس کی ابتدا کی ، چنانچ اللّہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ اِذْ قَالَ لِاَبِیْهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبِیُ وَنَ کُورِ جَبِ اَصُول نے اپنا اورا پی قوم ہے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوجتے ہو؟'' یہ استفہام انکاری ہے اور مقصدان پر ججت قائم کرنا ہے ﴿ اَبِفَکُا اٰلِهِهُ وَقُومِهِ مَا ذَا اللّٰهِ تُونِیٰ وَنَ کُورِ مِن کِیا مِن اللّٰہ تعالیٰ کے سواجھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جومعبود ہیں نہ عبادت کے مستحق ہیں۔ رب کا نئات کے بارے ہیں تمھارا کیا گمان ہے کہ جب تم اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہو تو وہ تمھارے اپنا اللہ تو وہ تمھارے اپنے شرک پر قائم رہنے کی وجہ سے سزا کی وعید ہے۔ بھلارب العالمین کے بارے میں تمھیں کی فقص کا گمان ہے کہ تم نے اس کے بم سراور شریک بناڈا لے۔

حضرت ابراہیم عَلائط نے ان کے بتوں کوتوڑنے کا ارادہ فرمایا' چنا نچہ جب وہ اپنی کسی عید کے لیے باہر نکلے تو ان مشرکین کی غفلت کی بنا پر ابراہیم عَلائط کو اپنے ارادے کوعملی جامہ پہنانے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ آپ بھی ان کے ساتھ باہر نکلے ﴿ فَنَظُرُ مُنْظُرُ فَى النَّجُورِ ۞ فَقَالَ إِنِّي سَقِيْمٌ ﴾" تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی اور کہا ہیں تو بیار ہوں۔ "صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ مَنَّالِیُّیْمُ نے فرمایا:" حضرت ابراہیم عَلائط نے بھی

وَمَالِيَ 22 كَالْمُفْت 37 مُمَالِيَ 23 كَالْمُفْت 37 مُمَالِيَ 23 مُمَالِيَ 23 مُمَالِيَ 23 مُمَالِيَ 23 مُمَالِيَ 24 مُمَالِيَ 25 مِمَالِيَ 25 مُمَالِيَ 25 مُم

َ جھوٹ نہیں بولا' سوائے تین موقعول کے'ایک موقع پر فرمایا: ﴿ اِنِّیْ سَقِیْمٌ ﴾''میں بیار ہوں'' دوسرے موقع پر ُ فرمایا: ﴿ قَالَ بَکْ فَعَکَهُ کَیِدُوهُمْ هٰنَا ﴾'' بلکہ بتوں کے ساتھ سیسلوک ان کے بڑے نے کیا ہے۔'' اور تیسرے موقع پراپنی بیوی کے بارے میں فرمایا:''سیمیری بہن ہے۔'' <sup>®</sup>

ابراہیم علیظ کا مقصد یہ تھا کہ وہ پیچھےرہ کران کے خودسا ختہ معبودوں کوتو ڑنے کے منصوبے کی تکمیل کریں گے ﴿ فَتَوَكُواْ عَنْهُ مُدْبِرِیْنَ ﴾ ''تو وہ ان سے پیٹھ پھیر کرلوٹ گئے۔'' پس ابراہیم علیظ کو مؤقع مل گیا ﴿ فَوَاغَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ علائل سے اور چیکے سے ان کے معبودوں یعنی بتوں کے پاس گئے ﴿ فَقَالَ ﴾ اور تسخر کے ساتھ ان سے کہا: ﴿ اَلَا تَا کُلُونَ ﴾ مما الکُهُ لَا تَنْطِقُونَ ﴾ ''تم کھاتے کیوں نہیں ؟ تصمیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں ؟ "موہ تی عبادت کے لائق کیسے ہوسکتی ہے جو حیوانات سے بھی کم تر ہو حیوانات تو کھا لی اور بول بھی لیتے ہیں ، نیو پھر ہیں 'کھائی سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔

﴿ فَوَاغَ عَلَيْهِمْ ضُوْرًا بِالْيَهِينِ ﴾ ' پھران کواپنے ہاتھ سے مارنا شروع کیا۔' بعنی حضرت ابراہیم علاطلانے نہایت قوت ونشاط کے ساتھ ان بتوں کو تو ڑنا شروع کیا' حتیٰ کہتمام بتوں کو ٹکڑے کر دیا' سوائے ان میں ہے ایک بڑے بت کے شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

صحیح البخاری أحادیث الأنبیاء باب و اتخذالله إبراهیم خلیلا ....... ح: ٣٣٥٨ و صحیح مسلم الفضائل باب في فضائل إبراهیم خلیل الله عند ٢٣٧١ ـ

جانتا ہے کہ بیہ بولتے نہیں۔ابراہیم نے کہا: تب کیاتم اللّٰد کوچھوڑ کران ہستیوں کی عبادت کرتے ہوجو پچھفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟''

﴿ قَالَ ﴾ اس مقام پرابراہیم علائل نے فرمایا: ﴿ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ﴾ یعنی کیاتم انھیں پوجتے ہوجھیں تم خودا ہے ہاتھوں سے بناتے اور تراشتے ہو؟ تم ان چیز وں کو کیسے پوجتے ہوجن کوتم نے خودا ہے ہاتھوں سے گھڑا ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کو چھوڑ دیتے ہو؟ جس نے ﴿ خَلَقَکُمُمْ وَمَا تَعْبَدُونَ ۞ قَالُوا اَبْنُوا لَهُ بُنْیَانًا ﴾ ''تم کواور جوتم کرتے ہواس کو پیدا کیا۔ انھوں نے کہا: اس کے لیے ایک عمارت بناؤ۔''یعنی اس کے لیے ایک بلند جگہ بناؤ اور وہاں آ گ بھڑکاؤ ﴿ فَالْقُونُهُ فِي الْجَحِيْمِ ﴾ ''اورا سے اس اللو و میں پھینک دو۔' بیہ مارے معبودوں کو توڑنے کی سزا ہے۔ ﴿ فَادَادُوا بِهِ گَیْدًا ﴾ انھوں نے حضرت ابراہیم علائل کو بدترین طریقے سے قبل کرنے کا منصوبہ بنایا ﴿ فَجَعَلْنُهُمُ الْاَسْقَلِيْنَ ﴾ ''تو ہم نے انھی کو نیچا دکھا دیا۔' اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنادیا اور آگ کو حضرت ابراہیم علائل نے ان کی سازش کو ناکام بنادیا اور آگ کو حضرت ابراہیم علائل کے لیے سلامتی کے ساتھ شخنڈا کردیا۔

﴿ وَ ﴾ 'اور' جب انھوں نے ابراہیم علائل کے ساتھ بیسلوک کیا اور ابراہیم علائل نے ان پر جت قائم کر

کے ان کا عذر دور کر دیا تو ﴿ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَىٰ دَبِی ﴾ ' فرمایا کہ میں تو اپنے رب کے پاس جانے والا

ہوں ۔' یعنی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے بابرکت زمین' یعنی سرزمین شام کی طرف جانے والا

ہوں ۔ ﴿ سَیَمُوں یُنِی ﴾ وہ میری اس چیز کی طرف راہنمائی فرمائے گا' جس میں میرے لیے دین و دنیا کی بھلائی

ہو۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا: ﴿ وَ اَعْتَوْلُكُمْ وَ مَا تَکْعُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ وَ اَدْعُوا رَبِی عَسَی اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَ اَدْعُوا رَبِی عَسَی اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ وَ اَدْعُوا رَبِی عَسَی اللّٰ اللّٰہِ عَلَیْ مَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

﴿ رَبِّ هَبُ لِيْ ﴾ 'اے میرے رب مجھے عطاکر' بیٹا جو ﴿ مِنَ الصَّلِحِیْنَ ﴾ 'نیک لوگول میں سے ہو'

آپ نے یہ دعااس وقت فرمائی جب آپ کواپی قوم ہے بھلائی کی کوئی المید ندرہی اور آپ اپنی قوم کے ایمان

لانے سے مایوس ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وہ ایک نیک لڑکا عطاکرے جس کے ذریعے سے اللہ تعالی آپ کوآپ کی زندگی اور آپ کی وفات کے بعد کوئی فائدہ دے۔ اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَبُشَرُنْهُ بِعُلِيمٍ ﴾ 'تو ہم نے اسے ایک بردبار نے کی بشارت دی۔' بلاشک اس سے مرادا اعیل مقام پر اسحاق میں کیونکہ اللہ تعالی نے اس بشارت کے بعد ہی اسحاق میں سلام کی بشارت بھی دی ہے نیز اللہ تعالی نے اس بشارت کے بعد ہی اسحاق میں سلام کی بشارت بھی دی ہے نیز اللہ تعالی نے اس بشارت کے بعد ہی اسحاق میں سلام کی بشارت کے بعد بھی سام طرح خوش خبری سنائی ہے: ﴿ فَبَشَرُنْهُمَا بِالسَّحْقَ وَمِنْ قَوْلَ اِللّٰ اللّٰ کی بنادت بھی دی اسحاق میں اس طرح خوش خبری سنائی ہے: ﴿ فَبَشَرُنْهَا بِاللّٰ خِقْ وَمِنْ وَرِنَ اللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی ایک مقام پر اسحاق میں اس طرح خوش خبری سنائی ہے: ﴿ فَبَشَرُنْهُا بِاللّٰ خِقْ اِلْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی اللّٰ اللّٰ کے ایک مقام کی اسحاد کی اور اسحاق کی بعد یعقوب

کے۔''بیاس بات کی دلیل ہے کہ اسحاق مَدَائِ ف نیج نہ تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے اساعیل مَدَائِ کو کم سے موصوف کیا ہے' جومبر' حسن خلق' وسیع القلعی اور قصور واروں سے عفوو در گزر کو مضمن ہے۔

﴿ فَكُتَّا بَكُغُ ﴾ ''ليل جب پہنجا'' لڑ كا ﴿ مَعَهُ السَّغَى ﴾ يعنى حضرت ابراہيم كے ساتھ چلنے كھرنے كى عمركو

بینج گیااوراس کی اتی عمر ہوگئ جب وہ غالب طور پراپنے والدین کو بہت محبوب ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کی مشقت کم اوراس کی منفعت شروع ہو چکی ہوتی ہے تو آپ نے اس سے کہا: ﴿ إِنِّیْ آدٰی فِی الْمِنَامِر اَئِنَ ٱذْبَحُك ﴾ لیمن اوراس کی منفعت شروع ہو چکی ہوتی ہے تو آپ نے اس سے کہا: ﴿ وَاِنِی اللّٰمِنَامِر اَئِنَ ٱذْبَحُك ﴾ لیمن نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالی مجھے عمم دے رہا ہے کہ میں مجھے ذیح کروں اور انبیاء کا خواب وی ہوتا ہے۔ ﴿ فَانْظُرْ مَا فَا تَوْری ﴾ ' پستم سوچو کہ تمھارا کیا خیال ہے؟' کیونکہ اللہ تعالی کے علم کا نفاذ لازی امر ہے۔ ﴿ فَانْظُرْ مَا فَا تَوْری ﴾ ' پستم سوچو کہ تمھارا کیا خیال ہے ان اللہ تعالی نے آپ کوجس کام کا عکم دیا ہے اس کی رضا پر راضی ہوکر کہا: ﴿ یَابُتِ افْعَلُ مَا تُوْمِنُ ﴾ آتا جان! اللہ تعالی نے آپ کوجس کام کا عکم دیا ہے اس کرگز رہے ﴿ سَتَحِدُ فِیْ اِنْ صَلّٰ اللّٰہ مِن الطّٰبِویْنَ ﴾ ' آگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے یا کیں گے۔' حضرت اساعیل عَلِائِلْ کے این والد محتر م کوآگاہ کیا کہ وہ اپنے نفس کو صبر پر مجبور کریں گے اور اے اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کوئی چز وجود میں نہیں آ کئی۔ اور اے اللہ تعالی کی مشیت کے بغیر کوئی چز وجود میں نہیں آ کئی۔

﴿ فَلَمَنَا ٓ اَسْلَمَا ﴾ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل عبرات نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرتسلیم خم کر دیا محصرت ابراہیم علیات نے اپنے مرب کی اطاعت میں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے جگر گوشے کو ذرخے کا پختہ ارادہ کرلیا اور بیٹے نے اپنے آپ کو صبر پر مجبور کیا تو اس پراپنے رب کی اطاعت اور اپنے والد کی رضا جوئی آسان ہوگئی۔ ﴿ وَتَلَّهُ لِلْجَهِينِينِ ﴾ یعنی ابراہیم علیات نے اساعیل علیات کو پیشانی کے بل گراویا تا کہ ذرج کرنے کے لیے ان کولٹا کیں۔ اساعیل علیات اوند سے منہ لیٹ گے تا کہ ذرج کے وقت ابراہیم علیات ان کے جبرے کونہ دکھے تیں۔

﴿ وَنَادَیْنَهُ ﴾ یعنی اس انتهائی اضطرابی کیفیت اور دہشت ناک حالت میں 'ہم نے ابراہیم کو آواز دی:
﴿ أَنُ يَنْ إِنْوهِیمُ ٥ قَدُّ صَدَّقْتَ الرَّمْ عَالَیْ اضطرابی کیفیت اور دہشت ناک حالت میں 'ہم نے ابراہیم کو آواز دی:
﴿ أَنُ يَنْ إِنْوهِیمُ ٥ قَدُ صَدَّقْتَ الرَّمْ عَالَى اللّهُ عَلَى ﴾ ' اے ابراہیم! ہم نے خواب کوسچا کر دکھایا۔' بعنی آپ نے وہ پھے کہ دکھایا جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ آپ نے اس حکم کی تغیل کے لیے تمام اسباب اختیار کر لیے ہے' صرف حضرت اساعیل علائے کے گلے پر چھری چلانا باقی رہ گیا تھا۔ ﴿ إِنَّا لَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

﴿إِنَّ هٰذَا﴾ "بِشك به بات" جس ك ذريع عي بم في ابراتيم كا امتحان ليا ﴿ لَهُوَ الْبِلَّوُ

الْمُهِينُ ﴾ ' البقة وہ ایک واضح آ زمائش تھی' اس کے ذریعے سے ابراہیم عَلَائِلَا کا اخلاص اپنے رب کے لیے آپ کی کامل محبت اور آپ کی دوسی عیاں ہوگئی۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عَلائِلَا کواساعیل عطافر مائے۔ حضرت ابراہیم عَلائِلُا حضرت اساعیل عطافر مائے۔ حضرت ابراہیم عَلائِلُ حضرت اساعیل سے بے پناہ محبت کرتے تئے وہ خود رحمٰن کے فیل تنے اور خُلَّت محبت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔ایک ایسامنصب ہے جو مشارکت کو قبول نہیں کرتا اور تقاضا کرتا ہے کہ قلب کے تمام اجزامحبوب سے وابستہ رہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم عَلائِلُلا کے قلب کے کسی گوشے میں' آپ کے بیٹے اساعیل کی محبت جاگزیں تھی' اس لیے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو پاک صاف کرنے اور خلت کی آ زمائش کا ارادہ فرمایا۔ پس جاگزیں تھی' اس کے اس تو اس ہے مزاح تھی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو باک صاف کرنے اور خلت کی آ زمائش کا ارادہ فرمایا۔ پس اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی محبت کو باک صاف کرنے اور خلت کی آ زمائش کا ارادہ فرمایا۔ پس

جب ابراتیم علائے نے اللہ تعالی کی مجت کو خواہ شات نفس پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذی کرنے کا عزم کرلیا تو قلب سے وہ داعیہ زائل ہو گیا جواللہ تعالی کی مجت سے مزاحم تھا۔ اب بیٹے کو ذی کرنے میں کوئی فائدہ باق نہ رہا، اس لیے فرمایا: ﴿ إِنَّ هٰ مُنَا لَهُو الْبَلَوْا النّبِینُ ۞ وَ فَلَیْنَهُ بِدِبْتِج عَظِیْمٍ ﴾ ' بلاشبہ بیصری آزمائش تھی اورہم نے ایک بڑی قربانی کا ان کو فدید دیا۔ ' یعنی اساعیل علائے کے بدلے میں ایک عظیم قربانی عطا ہوئی جس کو ابراہیم علائے نے ذی فرمایا۔ بیقربانی اس کی ظرب عظیم تھی کہ اس کو اساعیل علائے کے فدیے میں قربان کیا گیا اوراس کی ظرب کے ذی کے میں القدرعبادات میں شارہوتی ہے، نیزیہ اس کی ظرب تھی عظمت کی حامل ہے کہ اس کو قامت تک کے لیے سنت قرار دے دیا گیا ہے۔ ﴿ وَتُوکُنُكُ عَلَيْهِ فِی الْاَخِوِیْنَ ۞ سَلَمُ عَلَی اِبْرُهِیْمَ ﴾ یعنی ہم نے قربانی کو حضرت ابراہیم علائے کی چی مدی و ثنا کے لیے آنے والے لوگوں میں ای علی ایک اسلام کے بینی اللہ کی طرف سے ابراہیم علائے کہ حسن فرمایا: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلْیہ وَ سَلَمُ عَلَی عِبَادِ فِ النّذِیْنَ اصْطَفَی ﴾ جسے اس آیت کریمہ میں فرمایا: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلْیہ وَ سَلَمُ عَلَی عِبَادِ فِ النّذِیْنَ اصْطَفَی ﴾ جسے اس آیت کریمہ میں فرمایا: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلْیہ وَ سَلَمُ عَلَیْ عِبَادِ فِ النّذِیْنَ اصْطَفَی ﴾ جسے اس آیت کریمہ میں فرمایا: ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلْیہ وَ سَلَمُ عَلَی عِبَادِ فِ النّذِیْنَ اصْطَفَی ﴾ جسے اس آیت کریمہ میں فرمایا: ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلْیہ وَ سَلَمُ عَلَی عِبَادِ فِ النّذِیْنَ اصْطَفَی ﴾ جسی اس نے چن اللہ کے لیے ہاورسلام ہے اس کے ان بندوں پر جسی اس نے چن لیا۔ '

﴿ كُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴾ ''ہم نيكوكاروں كواس طرح جزاديتے ہيں۔'' جواللہ تعالی کی عبادت میں مرحبهٔ احسان پر فائز اوراس کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے پیش آتے ہیں' ہم ان سے ختیاں دور کردیتے ہیں اوراغیس اچھی عاقبت اور ثنائے حسن سے سرفراز کرتے ہیں۔

﴿ إِلَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾''بلاشبروہ ہمارے موثن بندوں میں سے تھے۔'' حضرت ابراہیم عَلاَسُلاَ ان چیز وں پرایمان رکھتے تھے جن پرایمان رکھنے کااللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ان کے ایمان نے انھیں درجہ کیقین پر وَمَاكَ 22 الضَّفَّةَ 37 الضَّفَّةَ 37 الضَّفَّةَ 37 الضَّفَّةَ 37 الصَّفَّةَ 37 الصَّفَةَ 37 الصَّفَةَ 37 المُوقِينِينَ ﴾ (الانعام: ٥٠١٦)" اوراسي طرح بم ابرانيم كوآ مانو ل اورز مين كانظام دكھاتے تقے تاكدوه يقين كرنے والول ميں سے بوجاكيں۔"﴿ وَبَشَرُنْهُ بِالسَّحْقَ نَبِينًا قِنَ الصَّلِحِينَ ﴾" اور بم نے ان كواسحاق

ین کرے ووٹوں میں سے ہوجا یں۔ ﴿ وَبِهُرُنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِیّنا فِینَ الصَّلِحِینَ ﴾ اور ہم کے ان وا کان کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں ہے ہوں گے۔' بیدوسری خوش خبری ہے جو حضرت اسحاق عَلَاظِلاً کے بارے میں دی گئی جن کے بعد حضرت یعقوب عَلاَظِلا کی خوش خبری دی گئی۔ پس آپ کو اسحاق عَلاظِلا کے وجود

ان کی بقا ان کی ذریت کے وجود ان کے نبی اور صالح ہونے کی بشارت دی گئی ہے اور پیمتعدد بشارتیں ہیں۔

و وَبُرِکُنَا عَکینی و عَلَی اِسْطِق ﴾ یعنی ہم نے ان دونوں پر برکت نازل فرمانی۔ یہاں برکت سے مراد موان کے علم وعمل اوران کی اولا دبیس اضافہ ہے۔ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان دونوں کی نسل ہے تین عظیم امتوں کو

پیدا کیا' قوم عرب کواساعیل علیظ کی نسل نے قوم اسرائیل اور اہل روم کواسحاق علیظ کی نسل سے بیدا کیا۔

﴿ وَمِنْ ذُرِيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِم لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ يعنى ان دونوں كى نسل ميں نيك لوگ بھى تھے اور بدبھى عدل و انصاف پر چلنے والے لوگ بھى تھے اور ظالم بھى جن كاظلم ان كے تفروشرك كے ذريعے سے عياں ہوا۔ آيت كريمہ كا

یہ گلزا شاید دفع ایہام کے زمرے میں آتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد: ﴿ وَابْرِکُنَا عَلَيْهِ وَعَلَیْ إِسْعَق ﴾ تقاضا کرتا ہے کہ برکت دونوں کی اولا دمیں ہواور کامل ترین برکت سے ہے کہ ان کی تمام ذریق محسنین وصالحین پرمشمل

ہو البذااللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ان کی اولا دمیں محن بھی ہوں گے اور ظالم بھی۔ واللہ اعلم۔

وَلَقَكُ مَنَنَّا عَلَى مُولِي وَهُرُونَ ﴿ وَنَجَّيْنُهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ

اورالبتی خقیق احسان کیاہم نے او پرموٹی اور بارون کے ۱۰ اورنجات دی ہم نے ان دونوں کواورانکی قوم کو بہت بردی (جماری) مصیبت ہے ٥

وَنَصَرُنْهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَلِيدِينَ ﴿ وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتْبَ الْمُسْتَبِيْنَ ﴿

اور مدد کی جم نے ان کی پس ہوئے وہی غلبہ عاصل کرنے والے O اور دی جم نے ان دونوں کو کتاب واضح O ور مدد کی جم نے ان دونوں کو کتاب واضح O و هَکَ يُنْ فُهُمَا الصِّراط الْمُسْتَقِيْدُهُ ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْاِخِرِيْنَ ﴿ سَلَمٌ اللَّهُ سَلَمٌ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو راہ راست کی 🔾 اور چھوڑا ہم نے ان دونوں پر پچھلے لوگوں میں 🔾 کہ سلام ہو

عَلَىٰ مُولِمِي وَهٰرُونَ ﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمَا

اور موی اور ہارون کے 0 بے شک ہم ای طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو 0 بے شک وہ دونوں

مِنُ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿

(تھے) ہارے موسی بندوں میں ہے 0

الله تبارک وتعالیٰ اپنے دو بندوں اور رسولوں یعنی عمران کے بیٹوں حضرت مویٰ اور حضرت ہارون عئر نظیم کا

ذکر فرما تا ہے کہ اس نے ان دونوں کو نبوت رسالت اور دعوت الی اللہ کے منصب پر سرفراز فرمایا ان کو اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون سے نبجات دی ان کے دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے سمندر میں غرق کر کے ان کی مدد فرمائی اور ان پرخق و باطل کو واضح کرنے والی کتاب یعنی تو رات نازل کی جوشر کی احکامات مواعظ اور ہر چیز کی تفصیل پر مشتمل تھی ۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کی صراط متنقیم کی طرف را ہنمائی فرمائی انھیں دین عطا کیا جوالیے احکامات وقوا نین پر مشتمل تھا 'جواللہ تعالی نے ان دونوں کو اس راستے پر گامزن کر کے ان پر احسان فرمایا۔ ﴿ وَتُوکُنُنَ عَلَيْهِهَا فِی الْمُخِورِیُنَ ﴾ سکھ علی مُولی وَ هُرُونَ ﴾ یعنی ان کے بعد آنے والوں ان پر احسان فرمایا۔ ﴿ وَتُوکُنُنَ عَلَيْهِهَا فِی الْمُخِورِیُنَ ﴾ سکھ علی مُولی وگوں میں ان کی مدح وثنا کا موجود ہونا میں ان کی مدح وثنا کا موجود ہونا دیا دولوں کو بین ان کی مدح وثنا کا موجود ہونا ان کے طرح بر لہ دیتے ہیں۔ ۔ ﴿ إِنَّا کُنُ لِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۞ الْمُهُمَّا مِنْ عِبَادِ فَا الْمُحْمِنِیْنَ ﴾ '' بے شک ہم نیوکا رلوگوں کو اس طرح برلہ دیتے ہیں۔ ہے شک وہ دونوں ہارے موئن بندوں میں شار ہوتے ہیں۔ '

و إِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اللَّا تَتَقُونَ ﴿ اَتُلْعُونَ بَعُلّا اور بِيك اليس المَا المُرْسَلِينَ ﴿ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ اللّا تَتَقُونَ ﴿ اللّهُ عَوْنَ بَعُلّا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ اللّهُ

فَالْهُمُ لَمُحُضَرُونَ ﴿ اللّهِ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ بِيْك وو (ب) البته عاضر كَ عائي كَ صواع بندگانِ الله كـ (ج) غالص كيه (چ) بوع بين ٥ اور جموز الم في اور اسك في الْاخِورِيُنَ ﴿ سَلَمْ عَلَى إِلْ يَاسِينُنَ ﴿ وَإِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجُورِي بِيَعِلْ وَوَن مِن ٤ كَرِمام مواليا مِين ير٥ في ماي طرح مددية بين

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

نیکی کرنے والوں کو 〇 بے شک وہ (تھا) ہمارے مومن بندوں میں ہے 〇

الله تبارک و تعالی اپنج بندے اور رسول حضرت الیاس علیائیگ کی مدح کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ اس نے اضیں نبوت 'رسالت اور دعوت الی الله کے منصب پر سر فراز فرمایا۔ حضرت الیاس علیائیگ نے اپنی قوم کو تقوی کی اور صرف الله تعالی کی عبادت کا تکم دیا 'اضیں'' بعل'' کے بت کی عبادت کرنے اور الله تعالی کی عبادت چھوڑ نے سے روکا' جس نے اضیں بہترین طریقے سے تخلیق فرمایا' بہترین طریقے سے ان کی تربیت کی اور انھیں ظاہری اور باطنی نعتوں سے بہرہ مند کیا۔ جس کی بیشان ہو'تم اس الله کی عبادت کوچھوڑ کر' اس بت کی عبادت کیسے کرتے ہو جو کسی نقصان کی قدرت رکھتا ہے نہ نفع کی' جو پچھ پیدا کرسکتا ہے نہ کسی کورز ق عطا کرسکتا ہے بلکہ اس کی حالت تو بیہ ہے کہ وہ کھا سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہیں۔ ہوگہ کی اور سب سے بڑی حماقت نہیں۔

اوررات میں کیا پی نہیں تم عقل رکھتے ؟ ٥

سیاللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بند ہے اور رسول حضرت لوط طَلِئل کی مدح و ثناہے کہ اس نے آپ کو نبوت رسالت اور وعوت الی اللہ کے منصب پر سرفراز فر مایا ، نیز یہ کہ آپ نے اپنی قوم کو شرک اور فواحش سے روکا۔ جب وہ شرک اور فواحش سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط طَلِئل اور ان کے گھر والوں کو ان بدا عمال لوگوں سے بچالیا اور وہ راتوں رات نکل گئے۔ ﴿ اِلاَّ عَجُوزًا فِی الْفِیدِیْنَ ﴾ سواے ایک بردھیا کے جو عذاب کی لیک میں آنے والوں کے ساتھ شامل تھی۔ یہ لوط طَلِئل کی بیوی تھی اور آپ کے دین پر نہتی ۔ کہ لیک کی بیوی تھی اور آپ کے دین پر نہتی ۔ اور وں کو ہلاک کر دیا۔ ' یعنی ہم نے ان بران کی بستیوں کو الب دیا:

﴿ ثُمُّةٌ دَقَرْنَا الْخَوِیْنَ ﴾ ' پھرہم نے اوروں کو ہلاک کردیا۔' یعنی ہم نے ان پران کی بستیوں کوالٹ دیا: ﴿ جَعَلْنَا عَالِیَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِیْلِ مَنْضُوْدٍ ﴾ (هـود: ٨٢١١)' ہم نے ان کی ستی کوتلیث کردیا اوران پر کھنگر کے پھر برسائے''حتی کہ ان کا نام ونشان مٹ گیا۔

﴿ وَإِنَّكُمُ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم ﴾ يعنى قوم لوطى بستيول پرتيمهارا گزر بهوتا ہے ﴿ قُضِيحِيْنَ ۞ وَبِالَيْلِ ﴾ 

''دن كو بھى اور رات كو بھى۔'' يعنى ان اوقات ميں نہايت كثرت ہے تم وہاں ہے گزرتے ہؤان بستيول كے بارے ميں كوئى شكنہيں۔ ﴿ أَفَلَا تَعْقِدُونَ ﴾ كياتم آيات كو بجھے نہيں؟ اور كياتم ان اعمال ہے ركتے نہيں جو بلاكت كے موجب ہیں۔

الصِّفْت 37

وَمَالِيَ 23

وَإِنَّ يُونَشُ لِمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ ﴿ إِذُ اَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمُشُحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ اوربِيكَ يَنِسَالِبَة رَمُول يَنِ عِنَ الْمُرْسَخِينَ ﴿ فَالْمُرْسَلِينَ ﴾ فَالْمُنْ حَفِينَ ﴿ فَالْمُلْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَفَالَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ وَهُو مُلِيدُ ﴿ فَكُولُ اللهُ كَانَ تَهِ وَكُودُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ كَانَ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ وَهُو مُلِيدُ ﴿ فَاللهُ اللهُ كَانَ اللهُ كَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَانَ وَهُو مُلِيدُ ﴿ فَاللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ اللهُ

یا(اس ہے کھی) نیادہ ہوں گے 0 پس وہ ایمان لے آئے تو ہم نے فائدہ (اٹھانے کا سوقع) ویاان کوایک وقت (مقرر) تک 0 یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ئے اپنے بندے اور رسول یونس بن متی علائے گی مدح و ثنا ہے جیسا کہ اس نے آپ کے بھائی ویگر اخیاء و مرحلین کو نبوت 'رسالت اور وعوت الی اللہ کے ذریعے ہدح و ثنا ہے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے حضرت یونس علیہ گے کہ و نیاوی عقوبت میں جتالکیا' پھر آپ کے ایمان اور اعمال صالحہ کے سبب ہے آپ کو اس عذاب ہے نجات دی۔ ﴿ إِذْ اَبْتَ ﴾ ' جب بھا گے'' یعنی اپنے دب سے ناراض ہو کر یہ بچھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پچھل کے پیف میں مجوس کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھی میں فرار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ہے ناراضی کا سبب بتایا ہے نہ اس گناہ ہی کا ذکر فرمایا جس کا آپ نے ارتکاب کیا کہ ویک مائے نہ کہ ہوئی فائدہ ہے جس کا ذکر کر کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ نظامت کو دور کر دیا اور آپ کے باوجود مراد دی والوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے رسول ہوئے کے باوجود مراد دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کر ہوئی تھی جب آپ سوار ہوئے وی محافروں اور سامان سے بھری جو آپ کی اصلاح کا سبب تھے۔ جب آپ بھاگ کر ﴿ اِنَی الْفَائِی الْسَعْمُونِ ﴾ مسافروں اور سامان سے بھری جو آپ کی اصلاح کا سبب تھے۔ جب آپ بھاگ کر ﴿ اِنَی الْفَائِی الْسَعْمُونِ ﴾ مسافروں اور سامان سے بھری حوز سے کی اصلاح کا سبب تھے۔ جب آپ بھاگ کر ﴿ اِنَی الْفَائِی الْسَعْمُونِ ﴾ مسافروں اور سامان سے بھری حوز سے کی اصلاح کا سبب تھے۔ جب آپ بھاگ کر ﴿ اِنَی الْفَائِی الْسَعْمُونِ نَی میں جا سوار ہوئے وی کھی ہوئی۔ آپ سوار ہوئے تو کشتی ہوئی ۔ آپ سوار ہوئی کہ جس کے نام قرعہ نظے گا سے تھینگ کے لیاس کی کوئی امتیازی علامت نہتی ، اس لیے انصوں نے قرعاندازی کی کہ جس کے نام قرعہ نظے گا

الله تعالی جس کام کاارادہ کرتا ہے تواس کے لیےاسباب فراہم کردیتا ہے۔ جب کشتی والوں نے قرعه اندازی

وَمَالِيَ 23 كَالْصَفْت 37 وَمَالِيَ 23 كَالْصَفْت 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِي 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِي 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِي 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِيَ 37 وَمَالِي 37 وَمَالِي

كى تو حضرت يونس علين ك نام قرع نكل آيا ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُنْ حَضِيْنَ ﴾ يعنى حضرت يونس علين قرعه اندازى

ميں مغلوب ہو گئے اوران کوسمندر میں ڈال دیا گیا۔ ﴿ فَالْتَقَهَدُهُ الْحُوْتُ وَهُو ﴾ ' 'پس مجھلی نے انھیں نگل لیااور وہ'' ﴿ مُلِيِّمٌ ﴾'' ملامت كرنے والے تھے'' يعنی انھوں نے ایسے فعل كا ارتكاب كيا تھا جس پر ملامت كی جاتی ہے اور وہ ہے آپ کا اینے رب سے ناراض ہونا۔ ﴿ فَلُوْ لآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَتِحِيْنَ ﴾ یعنی مجھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے اگر حضرت یونس علائے نے اپنے رب کی نہایت کثرت سے عبادت اور شہیج وتحمید نہ کی ہوتی اور مجھلی کا لقمد بن جانے کے بعد نہایت کثرت سے بیند کہا موتا ﴿ لِكُوّ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُنْطِنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّليميْنَ ﴾ (الانبياء: ٨٧/٢١) ' تير ي سواكوئي لائق عبادت نبين توياك ب يثك مين ظالمول مين سے مول ـ " ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ ﴾ ' تولوگول كالمائ حانے كون تك اس كے پيك بى ميں رہتا'' یعن مجھلی کا پیٹ یوس علاظ کی قبر ہوتا، گرآ ہے کی عبادت الہی اور شبیج کے باعث اللہ تعالی نے آ ہے ومجھلی کے پیٹ سے نجات دی اور اہل ایمان جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح انھیں نجات دیتا ﴿ فَنَهَنُّ نَاهُ بِالْعَرَّاءِ ﴾ يعنى مجلى في حضرت يوس عَلالله كوايك چشيل زمين يرتكال يحينكا: (اَلْعَرَاء) \_ مرادوہ زمین ہے جو ہر لحاظ سے خالی ہو'بسااوقات وہاں درخت بھی نہیں ہوتے۔ ﴿ وَهُوَسَقِيْتُ ﴾ مجھلی کے پیٹ میں محبوں رہنے کی بنایر آپ بیار ہو گئے تھے حتی کہ آپ کی بیرحالت ہوگئی تھی جیسے انڈے سے نکلا ہوائے بال چوزہ ہو۔ ﴿ وَأَثْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ ﴾ اورہم نےان بركدوكى بيل اگائى "جس نے آپواسے گفےساتے تلے لے لیا کیونکہ اس کا سابیٹھنڈا ہوتا ہے اور اس پر کھیاں نہیں بیٹھنیں۔ بداللہ تبارک وتعالیٰ کالطف وکرم تھا۔ ایک اور پہلو ہے بھی آپ براللہ تعالی کا بہت بڑالطف وکرم اورا یک عظیم احسان ہوا۔ ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِا فَاقِ ٱلْفِ ﴾' اور ہم نےمبعوث کیاان کوایک لا کھ کی طرف لوگوں میں ہے ﴿ أَوْ يَزِيْنُونَ ﴾''یاان سے زیادہ کی طرف''معنی یہ ہے کہ اگر بہلوگ ایک لاکھ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہ تھے۔

حضرت يونس عَلِكُ نَهُ ان كوالله كى طرف وعوت وى ﴿ فَا مَنُوا ﴾ "تو وه ايمان لا عَـ" بنانچدان كا ايمان لا ناجى حضرت يونس عَلِكُ كا عمال نا ع مِين لكها كيا كيونكه وبى ان كوالله تعالى كى طرف وعوت و ينه والله تقليه و فَمَتَّعُنهُمُ إلى حِيْنٍ ﴾ "ليس بم نے اضیں ایک مدت تک فائدہ به بنجایا۔" الله تعالى نے ان عنداب كو بناد یا حالانکه اس كِتمام اسباب ظاہر ہو چکے تھے۔ الله تعالى نے فرمایا: ﴿ فَكُو لَا كَانَتُ قَرْيَةٌ الْمَنَتُ فَنَفَعَهَا مَنْ اللهُ اللهُ

عذاب ٹال دیااورایک وقت تک ہم نے ان کودنیا سے بہر ہ مند ہونے دیا۔'

الله تبارک و تعالی این نبی می مصطفی سی تینی است فرما تا ہے: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ یعنی غیرالله کوالله تعالی کا شریک میسرانے والوں سے پوچھے، جوفرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور سیحتے ہیں کہ فرشتے الله تعالی کی بیٹیاں ہیں انھوں نے شرک کے ساتھ ساتھ الله تعالی کوالی صفات سے موصوف کیا جواس کی جلالت شان کے لائق نہیں ﴿ اَلِدَیْکَ الْبُنَاتُ وَلَهُمُ الْبُنُونَ ﴾ ''کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اوران کے بیٹے ہیں؟'' بینہایت ہی ظالمانہ تقسیم اور جور پر بنی تول ہے کہ انھوں نے الله تعالی کی اولا د بنائی اور دونوں اقسام ہیں کمترقتم الله تعالی کی طرف منسوب کی بیٹیاں بنادین حالانکہ وہ خودا پنے لیے بیٹیوں پر راضی نہیں ہیں ۔ جیسا کہ الله تعالی کی نے ایک دوسری آیت کر بمہیں فرمایا: ﴿ وَیَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبُلْتِ سُبُحْنَدُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (النسان تقالی کی نے ایک دوسری آیت کر بمہیں فرمایا: ﴿ وَیَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبُلْتِ سُبُحْنَدُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (النسان خواجی ایک دوسری آیت کر بمہیں فرمایا: ﴿ وَیَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبُلْتِ سُبُحْنَدُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ (النسان کی بیٹیاں مقرر کرتے ہیں اورخودا پنے لیے وہ مقرر کرتے ہیں جووہ چاہے بیٹی ۔ ''نیزاس لی ظرف الله سے انھوں نے فرشتوں کو الله تعالی کی بیٹیاں قرار دے دیا۔

 2286

وَمَالِيَ 23

﴿ اَفَلَا تَذَكُرُونَ ﴾ كياتم نفيحت حاصل كركاس باطل اورظلم كے حامل تول كو سجھتے نہيں؟ اگرتم نے نفيحت پكڑى ہوتی تو ہرگز ایسی بات نہ كتے ۔ ﴿ اَمْرَكُمُ مُسُلُطُنْ مُعِبِيْنٌ ﴾ '' كياتم هارے پاس كوئى واضح دليل ہے؟ '' يعنى كتاب يا رسول كى كوئى واضح جمت ہے؟ بيسب بجھ خلاف واقعہ ہے، اس ليے فرمايا: ﴿ فَاتُواْ بِكِتْهِكُمُ لَنْ كُنْتُهُ صَلِيوَيْنَ ﴾ ''اگرتم ہے ہوتو اپنى كتاب بيش كرو۔'' كيونكہ جوكوئى الي بات كہتا ہے جس پركوئى شرى دليل قائم نہ كرسكے وہ جان بوجھ كرجھوٹ بولتا ہے بيالادليل اللہ تعالى كی طرف كوئى بات منسوب كرتا ہے۔

وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ط وَلَقَنْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ ﴿
اورَ صُرِلِانَهُولَ خَدَرِمِيانِ اللهِ عَلَيْ الْجِنَّةُ وَلَكُنْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اللهِ الْمُحْدُونَ فَي الْجِنَا عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ اللّهِ عَلَيْ ع

پاک ہاللہ ان باتوں سے جووہ (اسکی بابت) بیان کرتے ہیں 0 سوائے بندگان اللی کے (جو) خالص کیے (چنے ) ہوئے ہیں 0

یعنی ان مشرکین نے اللہ تعالی اور جنات کے درمیان بھی نسبی تعلق جوڑ دیا ہے۔ ان کا زعم باطل ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور بڑے بڑے سردار جن ان کی مائیں ہیں 'حالانکہ جنات بھی جانتے ہیں کہ وہ جزاوسزا کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عاجز اور فروتر بندے ہیں۔ اگر ان کے اور اللہ تعالیٰ کے حدمیان کوئی نسبی رشتہ ہوتا تو ان کی بیرحالت نہ ہوتی۔

﴿ سُبُخُنَ اللّٰهِ ﴾ ان کارب بادشاہ عظیم اور علیم کامل ان تمام اوصاف ہے منز ہاور پاک ہے جو مشرکین اس کے بارے میں بیان کررہے ہیں، جو ان کے تفر وشرک نے اس کے متعلق واجب ٹھیرایا ہے۔ ﴿ اِلاَّعِبَادَ اللّٰهِ اللّٰهِ فَلَيْصِیْنَ ﴾ اللّٰہ تعالیٰ کے تفاص بندوں نے اسے جن اوصاف سے موصوف کیا اللّٰہ تعالیٰ نے ان اوصاف سے اپنے آپ کومنز ہنیں کہا کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کوصرف آٹھی اوصاف سے موصوف کیا ہے جو اس کے جلال کے لائق ہیں اور بایں وجہ وہ تخلص بندے ہیں۔

فَا تَنْكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مَا آنَتُهُ عَلَيْهِ بِفَدِنِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ بِفَدِينِيْنَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوصالِ الْجَمِيمِ مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

## وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ﴿ وَإِنَّا لَنَحُنُ الصَّافُّونَ ﴿

اورئیس ہے ہم میں ے (کون) مگراس کے لیے مرتبہ ہم علوم (اللہ کے زویک) اور بلاشہ ہم البت صف باندھ کھڑے دہ والے ہیں ورانگا کنگون المستبعون ا

اورب شک ہم البت سیج (پاکیزگی بیان) کرنے والے ہیں 0

یفرشتوں کے بارے میں کفار کی بہتان طرازی ہے براءت کابیان ہے، نیز یہ کفر شتے اللہ تعالی کے بندے ہیں اور لیے بھر کے لیے اس کی نافر مانی نہیں کر سکتے۔اللہ تعالی نے ان میں سے ہرایک کوایک مقام اور کسی تدبیر کی فرغے واری سونچی ہے وہ اس سے تجاوز کر سکتے ہیں نہ انھیں کسی چیز کا کوئی اختیار ہے۔ ﴿ وَانّا لَنَحُنُ الْصَافُونَ ﴾ لیمن ہم اللہ تعالی کی اطاعت اور خدمت میں صف آ را ہوتے ہیں۔ ﴿ وَانّا لَنَحُنُ الْسَیّاحُونَ ﴾ ''اور بے شک ہم یہی کے بیان کرتے ہیں' اللہ تعالی کی ہرا ہے وصف سے جواس کی کبریائی کے لائق نہیں۔ بایں ہمدان کو اللہ تعالی کا شریک ٹیمیرانا کیے درست ہوسکتا ہے۔اللہ تعالی ان مشرکین کے بہتان سے بلندو بالاتر ہے۔

وَإِنْ كَانُوْا لَيَقُولُونَ ﴿ لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا فِلْوَا صِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ لَكُنَّ عِبَادَ اللّهِ اور يقينا تقوه كَبِ الرّبوق المرح بال صحت (كتاب) بهلولوں كن توالبة ضرور اوت بم بندے الله الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ فَكُورُوا بِهِ فَسَوُفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَلُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ فَكُورُوا بِهِ فَسَوُفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَلُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُدْسِلِيْنَ ﴿ فَكُورُوا بِهِ فَسَوُفَ يَعْلَمُونَ ﴾ وَلَقَلُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُدْسِلِيْنَ ﴿ فَكُورُونَ ﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْعَلَمُونَ ﴾ فَتُولَ عَنْهُمُ الْمُدُسِلِيْنَ ﴿ وَالْمَالِيَانِهِ لِ عَلَيْهِ لِي اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِيَةِ وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالِيَةِ وَلَى اللّهُ وَالْمَالِيَةِ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَكُونَ ﴾ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا كُولُ لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَى اللّهُ وَلَا كَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَى اللّهُ وَلَوْلًا كُولُ لَا مَالًا لَهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا كُولُونَ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا كُولُ وَلَى اللّهُ وَلَا كُولُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا كُولُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا كُولُونَ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا كُولُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا كُولُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا كُولُ كُولُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا مُلْكُونُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَال

الْمُوْسَلِيْنَ ﴿ وَالْحَمْنُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْنُ لِلّٰهِ دَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْنُ لِللَّهِ دَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَالْحَمْنُ لِللَّهِ مِنْ وَرِبِ عِسْ جَانُونَ كَانَ

الله تبارک وتعالیٰ آگاہ فرما تاہے کہ بیمشرکین اس تمتا کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کداگر ہمارے پاس بھی

au So

کتابیں آتیں جیسے پہلے لوگوں پر کتابیں آئی تھیں تو ہم خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے 'بلکہ ہم حقیقی مخلص ہوتے۔ وہ اس بارے میں جھوٹ بولتے ہیں ان کے پاس سب سے افضل کتاب آئی، مگر انھوں نے اس کو ماننے ے انکار کر دیا ،البذا معلوم ہوا کہ وہ حق کے مقابلے میں تکتر کا روبیدر کھے ہوئے ہیں۔ ﴿ فَسَهُونَ مُعْلَمُونَ ﴾ عنقریب جب ان برعذاب واقع ہوگا تو انھیں معلوم ہو جائے گا۔ وہ بیرنہ مجھیں کہ وہ دنیا میں غالب ہی رہیں گے۔اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جس کو کوئی رو کرسکتا ہے نہ اس کی مخالفت کرسکتا ہے ۔۔۔۔ کہ اس کی بندگی كرنے والے رسول اور اس كى فلاح يافتہ فوج ہى غالب رہے گى ان كوان كے رب كى طرف سے فتح ونصرت حاصل ہوگی تب وہ نصرت الٰہی ہے اس کے دین کو قائم کرنے کی قدرت رکھیں گے۔ یہان لوگوں کے لیے ایک عظیم بشارت ہے جواللہ تعالیٰ کے شکر میں شامل ہیں' جواس شکر کی صفات ہے متصف ہیں' جن کے احوال درست ہیں'جوان لوگوں ہے جہادکرتے ہیں جن ہے جہادکرنے کا ان کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ غالب اور فتح پاپ رہیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تھم دیا کہ وہ اہل عناد ہے جنھوں نے حق کو قبول نہیں کیا 'گریز کریں' نیز فر مایا کہ اب ان ير نازل مونے والے عذاب كا صرف انتظار باقى ہے، بنابر ميں فرمايا: ﴿ وَ ٱبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴾ ''پس آ پ انھیں دیکھتے رہےاوروہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے'' کہ کس پرعذاب نازل ہوتا ہے۔ان پر ہیعذاب بہت جلد نازل ہوگا۔﴿ فَاخَا نُزَلَ بِسَاحِتِهِمْ ﴾''جبوه ان كےميدان ميں اترےگا۔' يعني جب ان يرعذاب نازل ہوگا اوران کے قریب ہوگا﴿ فَسَاءً صَبَاحُ الْمُنْذَوبِينَ ﴾ '' توجن کوڈر سنادیا گیا تھا تو ان کے لیے بُرا دن موكاً" كيونكه بينج ان كے ليےشر عقوبت اوراستيصال لےكرآئے گى۔الله تعالى نے رسول الله سَالَيُّيْزُم كودوبارہ تھم دیاہے کہ وہ ان مشرکین ہے گریز کریں اور مشرکین کو وقوع عذاب کی وعید سنائی۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے مشرکین کے بہت ہے اقوال کا ذکر کیا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شرکین الله تعالى كوموصوف كرتے مين اس ليے الله تعالى نے اين تنزيه بيان كرتے ہوئے فرمايا: ﴿ سُبِحْنَ رَبِّكَ ﴾ '' آ پ کارب یاک ہے'' یعنی منزہ اور بلندوبالا ہے ﴿ رَبِّ الْعِخَّقِ ﴾ وہ ہر چیزیر غالب ہے، ہر برائی ہے بالا و بلندر ہے جس سے بیمشر کین اے موصوف کرتے ہیں۔﴿ وَسَلَّمُ عَلَى الْمُؤْسَلِيْنَ ﴾ اورسلام ہے رسولول پر کیونکہ وہ گناہوں اور تمام آفات ہے سلامت ہیں اور جن اوصاف ہے مشرکین نے زمین اور آسانوں کے خالق كوموصوف كيا ہان سے سلامت ہيں۔﴿ وَالْحَمْدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمَيْنَ ﴾ الف اور لام استغراق كے ليے ہے۔ پس حمد وستائش کی تمام اقسام صرف الله تعالیٰ کے لیے ہیں' یعنی تمام صفات کا ملہ وعظیمہ' وہ تمام افعال جن کے ذریعے ہے اس نے اس کا ئنات کی تربیت کی ان کولامحدود نعتوں ہے نوازا'ان ہے بہت ی مصیبتوں کودور کیا اور اس نے ان کی تمام حرکات وسکنات اوران کے تمام احوال میں ان کی تدبیر کی وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے



وَمَا لِيَ 23 وَمَا لِيَ 23 وَمَا لِيَ 38 تَ

اور قرآن لانے والے کے ساتھ روار کھا۔ فر مایا: ﴿ صَ وَالْقُرْانِ فِدَى النّٰ کُو ﴾ ''ص' فتم ہے قرآن کی جو سراسر
سیحت ہے۔' یعنی جوقد عظیم اور شرف کا حامل ہے، جو ہندوں کو ہراس چیز کی یا دو ہائی کرا تا ہے جس کے وہ محتان ہیں' مثلاً اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات اور افعال کا علم' احکام شرعیہ کا علم اور قیامت اور جزاو سزا کا علم ۔ قرآن افھیں
ان کے دین کے اصول و فروع کا علم عطا کرتا ہے۔ جس چیز پرقتم کھائی گئی ہے دونوں ایک ہی چیز کے حاجت نہیں' کیونکہ حقیقت ہیہ ہے کہ جس کی فتم کھائی گئی ہے اور جس پرقتم کھائی گئی ہے دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اور
وہ ہے قرآن' جو اس وصف جلیل سے موصوف ہے۔ جب قرآن ان اس وصف سے موصوف ہو کہ علوم ہوا کہ بندوں کے لیے اس کی ضرورت ہر ضرورت ہے بڑھ کر ہے اور بندوں پر فرض ہے کہ وہ ایمان اور تصدیق کے بندوں سے اتھا اس کو قبول کریں۔ اس سے ان امور کا استغباط کریں جن سے تھیجت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بنا اور اس کو اس کی طرف راہ دکھا دی۔ کفار نے قرآن اور اس ہستی کا انکار کر دیا جس کے ہاں قرآن بازل کیا گیا۔ اسے ان کی طرف راہ دکھا دی۔ کفار نے قرآن اور اس ہستی کا انکار کر دیا جس کے ہاں قرآن بازل کیا گیا۔ اسے ان کی طرف سے ﴿ عِزَّقٍ قَرْشِقًا فِی ﴾ ' فرور خیالفت' تکتر' عدم ایمان اور ضد کا سامنا کر نا پڑا اس کو بندوں نے اس کورد کرنے اس کا ابطال کرنے اور اس کو لانے والے میں جرح وقد رح کرنے کے لیے اس کی عزائت اور خاصرت رکم باندھ رکھی ہے۔

وَمَا لِي 23 كَا عَلَى 23 كُلُّ

﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَا مِنْهُمُهُ ﴾ يعني اشراف قوم' جن كي بات ماني جاتي تقي ُ اپني قوم كوشرك ير جے رہنے برآ ماده كرتے ہوئے اور يہ كہتے ہوئے نكل أن المُشُوا وَاصْبِرُواْ عَلَى الْهَتِكُمْ ﴾ يعنى اپنے معبودوں كى عبادت ير وْ عُ رہے کی کوشش کرو کوئی شمصیں ان کی عبادت ہے روک نہ دے ﴿ إِنَّ لَمْنَا ﴾ بیہ جومحمد (مَنْ الْفِيْزِم) بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں ﴿ لَشَيْءٌ يُوادُ ﴾ ' بيوه چيز ہے جومقصود ہے۔' العني اس بارے ميں اس كا مقصد اورنيت درست نہیں۔ پیشباحقوں کے ذہن ہی میں جگہ پاسکتا ہے۔اگرکوئی شخص کسی حق پاباطل چیز کی طرف دعوت دیتا ہے تواس کی نتیت میں جرح وقدح کرتے ہوئے اس کور ڈنہیں کیا جاسکتا۔اس کی نتیت اوراس کاعمل اس کے لیے ہے۔اس کی دعوت کوصرف ان دلائل و براہین کے ذریعے ہے رد کیا جاسکتا ہے جواس کا فساد واضح کر کےاس کا ابطال کرسکیں اوران کا مقصدتو صرف بیہ بتانا تھا کہ مجمد (مَالْتَیْظِم) صرف اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ وہ تمھارے سردار محمارے بڑے اور تمھارے قائد بن جائیں۔ ﴿ مَا سَبِعْنَا بِهِنَا ﴾ یہ بات جومحد (سَائِفَیْز) کہتے ہیں اوروہ دین جس کی طرف بدوعوت دیتے ہیں'اس کے بارے میں ہم نے نہیں سنا فی الْمِلَّةِ الْاَفِرَةِ ﴾'' پچھلے ذہب میں۔''لعنی قریب کے زمانے کی سی ملت کے بارے میں سنا ہے نہ ہم نے اپنے آباء واجداد کواس بڑمل کرتے بایا ہے اور نہ انھوں نے اپنے آباء واجداد کواس برعمل کرتے دیکھا ہے۔ پس اس راستے پر چلتے رہوجس پرتمھارے آباء واجداد چلتے رہے ہیں۔ وہی حق ہے اور جس کی طرف محمد (مُثَاثِينَام) دعوت دیتے ہیں وہ جھوٹ اور افترا پر دازی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بھی ای تشم کا شبہ ہے جس کا ذکر پہلے آیے کا ہے کیونکہ انھوں نے ایک ایسی چیز کی بنابرحق کوٹھکرا دیا جوایک نہایت ادنیٰ سی بات کو تھکرانے کے لیے بھی جب اور دلیل نہیں بن عتیٰ معین محمصطفیٰ (مَنْ اَنْتُنْظِمُ) کی دعوت ان کے گمراہ آباء واجداد کے قول کی مخالف ہے۔ان کے آباء واجداد کے قول میں کون می الیمی دلیل ہے جورسول اللہ (سَلَا اللَّهُ إِلَى رَوْت ك بطلان يرولالت كرتى مور ﴿ ءَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُو مِنْ بَيْنِناً ﴾ "كيا مسب ميس س ای پرنصیحت (کتاب)اتری ہے؟''بعنی اے ہم پر کون می نضیلت حاصل ہے کہ ہمیں چھوڑ کر'اس پروحی نازل ہوتی ہےاوراللہ تعالیٰ اسے وحی کے لیختص کرتا ہے؟ بیجھی باطل شبہ ہے۔اس میں رسول اللہ (مَالَّا يَنْتِيْمُ) کی دعوت کورد کرنے کے لیے کون کی دلیل ہے؟ کیا تمام انبیاء ورسل کے یہی اوصاف نہ تھے کہ اللہ انھیں رسالت سے سرفرا زفر ما تااور مخلوق کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کاحکم دیتا تھا۔

چونکدان سےصا درہونے والے بیتمام اقوال کسی لحاظ ہے بھی رسول الله (مَثَاثِیَّا اِنَّمَ) کی لائی ہوئی دعوت کور تا کرنے کے لیے درست نہیں اللہ تعالی نے آگاہ فر مایا کہ بیا قوال کہاں سے صا در ہوئے ہیں اور بے شک وہ ﴿ فِیْ شَلِیْ قِبِنْ ذِکْوِیْ ﴾''میری نصیحت (کتاب) کے بارے میں شک میں ہیں۔' ان کے پاس کوئی علم اور دلیل نہیں۔ جب وہ شک میں مبتلا ہوکراس پر راضی ہوگئ ان کے پاس واضح اور صریح حق آگیا اور وہ اپنے شک دلیل نہیں۔ جب وہ شک میں مبتلا ہوکراس پر راضی ہوگئ ان کے پاس واضح اور صریح حق آگیا اور وہ اپنے شک پر قائم رہے ' تب انھوں نے کسی دلیل کی بنیاد پرنہیں بلکہ حق کو تھکرانے کے لیے بیتمام باتیں کہیں۔ان کی بیتمام باتیں بہتان طرازی کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جوکوئی ان اوصاف کا حامل ہواوروہ شک وعناد کی بنا پر باتیں کر بے تو اس کا قول قابل قبول ہے نہ حق میں ذرّہ ہجر قادح ہے بلکہ وہ تو ایسا شخص ہے جو محض اپنی اس بات کے سبب سے ندمت اور ملامت کا مشخق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب کی وعید سناتے ہوئے فرمایا: ﴿ بَلُ لَیّمًا یَکُ وُ قُواْ عَنَ ابِ ﴾ '' انھوں نے ابھی تک میرے عذاب کا مزانہیں چکھا۔'' انھیں ایسی باتیں کہنے کی اس لیے جرائت ہوئی ہے کہ وہ دنیا میں مزے اڑار ہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ اگر انھوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مزانہیں عکم جرائت نہ کرتے۔

یہ شرکین کیسی باتیں کرتے ہیں' حالانکہ بیاللہ تعالیٰ کی کمزور تر بن مخلوق ہیں؟ کیاان کا مقصد گروہ بندی' باطل کی مدد کے لیےا کید دوسرے سے تعاون کرنااور حق کوچھوڑ نا ہے؟ فی الواقع یہی ان کامقصود ومطلوب ہے' مگران کا مقصد بھی پورائبیں ہوگا' ان کی کوششیں رائیگاں جا ئیں گی اوران کے شکر کوشکست فاش ہوگا۔ بنابریں اللہ تارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ جُنْدُ مُّا اللّٰ کَا اللّٰہِ مُنْدُوهُمُ مِّنَ الْکَفُرُابِ ﴾'' یہ بھی یہاں کے شکست خوردہ بڑے بڑے لشکروں میں سے ایک معمولی سالشکرے۔''

كُنَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿ وَثَهُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ عَلَيْ اللهُ وَتَادِ ﴿ وَثَهُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ قَوْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

02

نہیں انتظار کررہے میں بیلوگ محرایک زورکی آواز کا نہیں ہوگا اس آواز کیلئے ( درمیان میں ) کوئی وقفہ 🔾

وَمَا لِيَ 23 2293 مِنْ 38 مُ

اوریاد کیج ہمارے بندے داو دصاحب توت کوئے شک وہ بہت رجوع کرنے والاتھا 🔾

یہ جھٹلانے والے اپنی جہالت اور حق کے ساتھ عناد کی بنا پر عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہوئے کہتے ہیں:
﴿ رَبّنَا عَجِ لَ لَنَا قِطْنَا ﴾ یعنی ہمارے حقے کا عذاب ہمیں جلدی دے دے ﴿ قَبُلَ یَوْور الْحِسَابِ ﴾ 
''حماب کے دن سے پہلے۔' وہ اپناس قول سے باز نہیں آتے ۔اے محد! یہ کفار سجھتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں وہ آپ کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ ان پر عذاب لے آئیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رسول مَا اللہ اللہ علی سے اللہ علی ما یکھوٹوں ﴾ 'نہ جو پھے کہتے ہیں اس پر صبر کیجے۔'' جس طرح آپ سے پہلے انہیاء ومرسین نے صبر کیا۔ ان کی باتیں حق کو کئی نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ آپ کو۔وہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا سے بیارے ہیں۔

إِنَّا سَخَّرُنَا الْجِبَالَ مَعَكُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ وَالطَّيْرَ مَحُشُورَةً طُ

وَمَا لِي 23 كُلُ عَمَا لِي 23 كُلُ عَم

## كُلُّ لَّهَ أَوَّابٌ ﴿ وَشَكَدُنَا مُلُكُهُ وَأَتَيْنَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿

سباسے آگر جوع کرنے والے مق اور مضبوط کردی تی ہم نے بوشای اکی اور دی تھی ہم نے اسے محت اور فیصلہ کن خطاب (کی صلاحت) و چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے آپ کو تلقین فر مائی کہ آپ اللہ و صدہ کی عبادت اور اس کے عبادت گزار بندوں کے احوال کو یا دکر کے صبر پر مد دلیں ، حبیبا کہ ایک دوسری آ بت میں فر مایا: ﴿ فَاصْبِدُ عَلَیٰ مَا یَکُونُونُ وَ سَیّبِ بِحَدِّ بِ رَبِیٰ قَبْلِ طُلُوع الشّمنیس وَ قَبْلِ عُرُوبِها ﴾ (طسہ: ۱۲۰۱۷) (اے علیٰ مایکُونُونُ وَ سَیّبِ بِحِدْ بِ بِحَدِّ بِ رَبِیٰ قَبْلِ طُلُوع الشّمنیس وَ قَبْلِ عُرُوبِها ﴾ (طسہ: ۱۲۰۷۰) (اے حجر!) جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجے اور طلوع آ فقاب اور غروب آ فقاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی سیجے کیجیے۔ "سب سے بڑے عبادت گزار انبیا میں سے اللہ کے نبی حضرت داود عَلَیٰ اللّم ہیں وہ ﴿ فَا الْاکِیٰ ﴾ (شاحب قوت سے "جواللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے قلب و بدن میں عظیم طاقت رکھتے تھے۔ ﴿ اِلّمَٰهُ اَوّا بُ ﴾ لیعنی وہ تمام امور میں انا بت 'محبت' تعبّہ' خوف' امّیہ' کثر ہے گریے زاری اور کثر ہے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اگر عبادت میں کوئی ضلل واقع ہوجا تا' تو اس خلل کو دور کرکے تی تو بہ کے ساتھ اس کی طرف سے ساتھ اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے جو اللہ تھے۔ اگر عبادت میں کوئی ضلل واقع ہوجا تا' تو اس خلل کو دور کرکے تی تو بہ کے ساتھ اس کی طرف سے اس کی طرف سے میں کی طرف سے میں کوئی ضلل واقع ہوجا تا' تو اس خلل کو دور کرکے تی تو بہ کے ساتھ اس کی طرف سے میں کوئی خلال واقع ہوجا تا' تو اس خلل کو دور کرکے تی تو بہ کے ساتھ اس کی طرف سے میں کوئی خلال واقع ہوجا تا' تو اس خلل کو دور کرکے والے تھے۔ اس کے میات

یان کی اپنے رب کی طرف انابت اور اس کی عبادت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ پہاڑوں کو مخر

کر دیا جو آپ کی معنیت میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تبنج بیان کرتے تھے ﴿ پالْعَیْمِی وَ الْاِلْمُونِ ﴾ تو الطابق کی محمد کے ساتھ اس کی تبنج بیان کرتے تھے ﴿ پالْعَیْمِی وَ آپ کے پاس جمع کر دیے گئے۔

اور شام کو ﴿ وَ ﴾ ''اور' تا نع کر دیا ﴿ الطَابُورُ مَحْمُدُورَةٌ ﴾ پرندوں کو بھی وہ آپ کے پاس جمع کر دیے گئے۔

﴿ کُونُ ﴾ ''سب کے سب' پہاڑ اور پرندے اللہ تعالیٰ کے لیے ﴿ لَاٰ اَوَّابُ ﴾ ''مطبع تھے' اللہ تعالیٰ کے اس تھم کی اطاعت کرتے ہوئے: ﴿ بِیْجِبَالُ اَوْقِیْ مَعَمُهُ وَالطَلْبُورُ ﴿ سب ٤٤ مَلِ الله تعالیٰ کے اس تھم کی است اللہ کی تبنج بیان کرواور ہم نے پرندوں کو بھی بہی تھم دیا۔' بیآپ پراللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو جو اسباب عبادت کی تو فیق نے فرمایا: ﴿ وَاَسْکَوْمُ اللّٰهِ تعالیٰ کے اس کی اس کے ذریعے ہم نے ان کی بادشانی کو استحکام بخشا۔'' آپ کو جو اسباب افرادی قوت اور دنیا وی ساز وسامان عطاکیا اس کے ذریعے ہم نے ان کی ممکلت کو طاقت وربتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے مفرت داو د علیا بھی بھر وی ساز وسامان کا ذکر فرمایا کہ اس نے آپ کو علم عطاکیا' چنانچے فرمایا: ﴿ وَاَسْمِیْ اُلْمُولِیْ اِللہ اِسْمِی جُھرُوں میں فیصلہ کُن مات کو کم الکہ کے باتھی جھر وی میں فیصلہ (سکھایا)' یعنی حضرت داو د علیا بھی جھر وں میں فیصلہ کُن مات کہنے کا ملکہ بخشا تھا۔

وَهَلَ اَتَٰكَ نَبُوُّا الْخَصِّمِرُ إِذْ تَسَوَّرُوا الْبِحُرابِ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاؤُدَ فَفَنِعَ مِنْهُمُ اوركياآنَ آبَ كِي بِالْ جَرِجُمُونِ وَالوَكَلْ جِبِ كَدوه دِيوار بِهاند كرا مُعْ مُراسِين جبوه انداآ عَداد در تو هجرا مُعَادات ف 2295

الشجالة

= ( الله الم

قَالُوْا لَا تَخَفُ \* خَصُلِن بَغَي بَعُضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحُكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ انہوں نے کہا ندڈریے (ہم) دو بھڑنے والے بین زیاوتی کی ہے ہمارے بعض نے بعض براتو آب فیصلے فرما کیں ہمارے درمیان ساتھ حق کے اور ندیجیجے بیانصافی وَاهْدِنَآ إِلَى سَوَآءِ الصِّراطِ ﴿ إِنَّ هٰذَآ اَخِيُ ۗ لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُونَ نَعْجَةً وَّلِي نَعْجَةٌ اور رہنمائی سیجے ہماری طرف سیدھی راہ کے 0بے شک میرا بھائی ہے اس کے لیے ننانوے دنیاں ہیں اور میرے یاس و نبی ہے وَّاحِدَةٌ \* فَقَالَ ٱلْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ ایک بی اس ایر اکتبائے میرے سروکردے وہ بھی اورغالب آ جاتا ہے جھے پربات کرنے میں آپ نے فرمایا کاب یہ تحقیق ظلم کیا ہاں نے تھے پرسوال کرکے نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الّذَايْنَ تیری دنبی کا (تا کہ ملالے اسے بھی) اپنی دنبیوں میں اور بلاشیہ بہت سے شرکا ءالبنتہ زیادتی کرتے ہیں بعض ان کے بعض پڑ مگروہ لوگ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ ۗ وَظَنَّ دَاؤُدُ ٱنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ جوایمان لائے او عمل کے نہوں نے نیک اور تھوڑے ہیں ایسے لوگ اور مکان کیا داوو نے کہ بیشک ہم نے آن مالی ہے اسے اپس بخشش مانگی اس نے اپنے رب سے اور کر برا رَاكِعًا وَآنَابِ اللهِ فَعَفَرُنَا لَهُ ذٰلِكَ ﴿ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفِي وَحُسُنَ مَالٍ ۞ رکوع میں اور رجوع کیا 0 پس پخش دی ہم نے اس کی بیر غلطی ) اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ بردا قرب اورا چھاٹھ کانا ہے 0 لِدَاؤِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْي اے داو د! بے شک ہم نے بنایا تحجے خلیفہ زمین میں کس فیصلہ کر درمیان لوگوں کے ساتھ حق کے اور نہ اتباع کرخواہش نفس کی ' فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمُ کہ وہ مگراہ کر دے مجھے اللہ کے راستے سے بلاشیہ وہ لوگ جو مگراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے ہے عَنَابٌ شَرِيْتُا بِهَا نَسُوا يُومَر الْحِسَابِ ﴿ عذات خت 'بہباس کے جو بھلاد باانہوں نے یوم حساب کو 🔿

الله تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ اس نے اپنے نبی حضرت داو و علیطنگ کو فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت سے نواز ااور وہ فیصلہ کرنے میں معروف تھے، نیز اس معاطع میں ان کی طرف لوگ قصد کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دواشخاص کے بارے میں خبر دی جوایک جھگڑا لے کران کے پاس حاضر ہوئے ۔اس جھگڑ کے واللہ تعالیٰ نے حضرت داو د علیطنگ کے لیے آزمائش اورا یک ایسی لغزش سے تصبحت بنایا جو حضرت داو د علیطنگ سے واقع ہوئی تھی ۔ پس اللہ تعالیٰ نے حضرت داو د علیطنگ کی تو بہ قبول کر کے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ قضیہ پیش کیا۔

الله تعالى في البيخ في حضرت محمد مَنَى الله الله عنه مايا: ﴿ وَهَلْ الله كَاللَّهُ مَنْكُ نَبُوا الْخَصْيِم ﴾ "اوركياتمهارے پاسان

وَمَا لِيَ 38 صَ 38 عَمَا لِيَ 38 صَ 38 عَمَا لِيَ 38 صَ

جھڑنے والوں کی خبر آئی ہے۔ " یہ بڑی ہی تعجب انگیز خبر ہے۔ ﴿ إِذْ تَسَوَّدُوا ﴾" جب وہ دیوار پھاند کر آئے تھ" حضرت داو د علائے کے پاس ﴿ الْمِحْوَابُ ﴾" محراب میں۔ " یعنی اجازت طلب کے بغیر آپ کی عبادت کرنے کی حکمہ میں دروازے کے علاوہ دوسرے راستے ہے داخل ہوئے۔ جب وہ اس طریقے ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ گھبرا گئے اوران ہے ڈر گئے انھوں نے آپ ہے کہا کہ ہم ﴿ حَصَّلُون ﴾" دو جھڑا کرنے والے ہیں" اس لیے ڈریے مت ﴿ بَعْی بَعْضُنَا عَلی بَعْضِ ﴾" ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کا ارتکاب کیا ہے" ظلم کرتے ہوئے ﴿ فَاحُکُمْ بَیْنَنَا بِالْحَقِی ﴾ لہذا ہمارے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ سے اور کی ایک طرف مائل نہ ہوں ﴿ وَلَا تَشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَّاءِ الْقِسَوٰ اِلْ ﴾" اور بے انصافی نہ سے جے اور سید ھے راسے کی طرف ہاری راہنمائی سے جے۔ "

اس پورے واقعے ہے مقصوریہ ہے کہ حضرت داو د ظیائے کو معلوم ہو گیاتھا کہان دواشخاص کا مقصد واضح اور صرح حق ہے۔ جب بید معاملہ ہوا اور وہ حضرت داو د ظالئے کے سامنے حق کے ساتھ قصّہ بیان کرتے ہیں تو اللّٰہ کے نبی داود ظلائے نے ان کو مطامت کی۔

ان میں سے ایک نے کہا: ﴿ إِنَّ هٰ اَ اَحْنَى ﴾ ' بے شک سیمرا بھائی' یعنی اس نے دین نسب یا دوسی کی اخوت کا ذکر کیا جو نقاضا کرتی ہے کہ ذیا دتی نہ کی جائے۔ اس بھائی سے زیادتی کا صادر ہونا غیر کی زیادتی سے بڑھ کر تکلیف دہ ہے ﴿ لَهُ تِنْعُ قُلِیْنَعُونَ نَعُجَدٌ ﴾ ' ' اس کی ننانوے دنیاں ہیں' اور سی خیر کثیر ہے اور اس چیز پر قناعت کی موجب ہے جو اللہ تعالی نے اس کوعطا کی ہے ﴿ وَلِی نَعْجَدٌ قُلِیکُونَ نَعْجَدٌ قُلِیکُونَ نَعْجَدٌ وَلِیکُونَ نَعْجَدٌ وَلِیکُونَ نَعْجَدٌ وَلِیکُونُ اللہ دنی موجب ہے جو اللہ تعالی نے اس کوعطا کی ہے ﴿ وَلِی نَعْجَدٌ وَلِیکُونُ فَاللہ اس کے بارے ہیں بیکہتا ہے کہ میری خاطرا سے چھوڑ ہے' اور سیاس میں بھی طبع رکھتا ہے۔ ﴿ وَعَدَّذِنُ فِی الْفِطَابِ ﴾ اور اس نے بات چیت میں مجھے د بالیا ہے دے اور اسے میری کفالت میں دے دے ﴿ وَعَدَّذِنُ فِی الْفِطَابِ ﴾ اور اس نے بات چیت میں مجھے د بالیا ہے حت کی کہ وہ میری د نبی کو حاصل کرنے ہی والا ہے۔

جب داود علائ نے اس کی بات سی .....فریقین کی باتوں کے سیاق وسباق ہے معلوم ہوتا تھا کہ فی الواقع الیا ہوا ہے' اس لیے حضرت داود علائل نے ضرورت نہ مجھی کہ دوسرا فریق بات کرے، لبندااعتراض کرنے والے کے لیے اس قتم کے اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت داود علائلا نے فریق ٹانی کا موقف سننے ہے پہلے فیصلہ کیوں کیا؟ ..... تو فرمایا: ﴿ لَقُتُ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ تَعْجَرَكَ الْی نِعَالِیہ ﴾'' یہ جو تیری دنبی مانگا ہے کہ اپنی فیصلہ کیوں کیا؟ ..... تو فرمایا: ﴿ لَقَتُ ظَلَمُكَ بِسُوَّالِ تَعْجَرَكَ الْی نِعَالِیہ ﴾'' یہ جو تیری دنبی مانگا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملالے بے شک تجھ برظلم کرتا ہے۔' اکثر ساتھ اور مل جل کررہنے والوں کی یہی عادت ہے' بنابریں فرمایا: ﴿ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ کَاللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

وَمَالِيَ 23 عَنْ 2397 عَنْ 38

لائے اور انھوں نے عمل صالح کیے۔'' کیونکہ انھیں ایمان اور عمل صالح کی معیّت حاصل ہوتی ہے جو انھیں ظلم سے بازر کھتے ہیں۔ ﴿ وَقَلِیْلٌ مَّاهُمْ ﴾''اورا پےلوگ بہت کم ہوتے ہیں' جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَقَلِیْلٌ فَی اللّٰمَکُودُ ﴾ (سبا: ١٣/٣٤)''اور میرے بندوں میں کم لوگ ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔'' ﴿ وَظَنَّ دَاوْدُ ﴾ جب حضرت واو و ظلظ نے ان وونوں کے درمیان فیصلہ کیا تو آپ بھھ گئے کہ ﴿ اَنْهَا فَتَنَاهُ ﴾ ہم نے حضرت واو و ظلظ کی آزمائش کے لیے یہ مقد مہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ ﴿ فَالْسَتَغْفَرُ وَ اَللّٰ کَا اَنْ اَللّٰ اللّٰ اَللّٰ اللّٰ اللّٰ کی خور کے اور جو کہ ہارا قرب ﴿ وَ اَنْ اَللّٰ اللّٰ الل

کرنہیں فرمایا کیونکہ اس کی کوئی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اس کی کوئی حاجت نہیں اس لیے اس بارے میں تعرض کرنامحض تکلف ہے۔اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے صرف اس میں فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے لطف وکرم سے نواز اس آپ کی تو ہا ورانا بت کو قبول کیا 'آپ کا مرتبہ بلند ہوالہٰذا تو بہ کے بعد آپ کو سملے سے بہتر مرتبہ حاصل ہوا۔

﴿ يَنَ اوْدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ ''اے داود! ہم نے آپ کوز مین میں خلیفہ بنایا'' تا کہ آپ دنیا میں دیا وردنیاوی احکام نافذ کرسکیں ﴿ فَاصْلُمْ مَدُینَ النّاسِ بِالْحَقِ ﴾ ''لہذالوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے میں دینی عدل وانصاف کے ساتھ اور بیاس وقت تک ممکن نہیں جب تک واجب کاعلم اور واقعے کاعلم نہ ہواور حق کونا فذکرنے کی قدرت نہ ہو۔

﴿ وَلَا تَثَيِّعِ الْهَوٰى ﴾ ''اورخواہشات نفس کی پیروی نہ تیجیے۔'' ایبانہ ہوکہ آپ کا دل کسی کی طرف اس کی قرابت 'دوتی یا محبت یا فریق مخالف ہے ناراضی کے باعث مائل ہوجائے ﴿ فَیُصِنَلُکُ ﴾ '' پس وہ (خواہش نفس) آپ کو گمراہ کردے ' ﴿ عَنْ سَبِینِ اللّٰهِ ﴾ ''اللّٰہ کی راہ ہے' اور آپ کو صراط متنقیم ہے دور کردے۔ ﴿ إِنَّ الّٰذِيْنُ لَيْنُ مِنْ سَبِینِ اللّٰهِ ﴾ ''بلا شبہ وہ لوگ جو اللّٰہ کے راستے ہے گمراہ ہوجاتے ہیں' خاص طور پر وہ لوگ جو دانستہ طور پر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ﴿ لَهُمْ عَنَ ابْ شَدِیْنُ بِمَا لَسُوْا یَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ ''ان کے لیے یوم جزا ہے غافل رہنے کی وجہ ہے' خت عذاب ہے۔' اگروہ اسے یا در کھتے اور ان کے دل میں اس کا خوف ہوتا تو فقتے میں مبتلا کرنے والی خواہشات نفس بھی بھی آخیں ظلم اور نا انصافی کی طرف مائل نہ کرسکتیں۔

وَمَا لِيَ 2298 مِنْ 38 كُورَ عَمَا لِيَ 38 كُورُ عَمَا لِيَ 38 كُورُ عَمَا لِيَ 38 كُورُ عَمَا لِيَ 38 كُورُ ع

وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴿ ذَٰلِكَ ظَنَّ النَّنِيْنَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلُ اورنِين بِيدا بِيهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

زمین میں؟ یا کردیں گے ہم پر ہیزگاروں کو مانند برکاروں کی؟ ۞ (یہ)ایک کتاب ہے'نازل کیا ہم نے اے آپ کی طرف مبارک لِیک بیرو الیت و لِیکٹنگ کُر اُولُوا الْا لَبَابِ ۞ بردی برکت والیٰ تاکہ وہ خور کریں اس کی آیتوں براورتا کے شیحت کیویں عقل والے ۞

اللہ تبارک و تعالیٰ آسانوں اور زمین کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں آگاہ فرما تا ہے، نیزیہ کہ اس نے زمین و آسان کو باطل، یعنی بغیر کسی فاکدے اور مسلحت کے قسل تماشے کے طور پر عبث بیدا نہیں کیا۔ ﴿ ذٰلِكَ ظَنُّ اللّٰهِ بَیْنَ کَفُرُوا ﴾ ''بیان لوگوں کا گمان ہے جھوں نے کفر کیا ہے'' اپنے رب کے ساتھ کہ وہ اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں جواس کے جلال کے لائق نہیں۔ ﴿ فَوَیْلٌ لِلّذِیْنَ کَفُرُوا مِنَ النّالِ ﴾ ''پی کافروں کے لیے آگی کی بلاکت ہے۔'' بیآ گہے جوان سے حق حاصل کرے گی اور انھیں پوری طرح عذاب میں مبتلا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو حق کے ساتھ اور حق کی خاطر تخلیق فرمایا ہے' ان کو اس لیے تخلیق فرمایا تا کہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا مل غلم' کا مل قدرت اور لا محدود قوقت کا ما لک ہے اور وہ کا اکہ عبود ہو اور وہ معبود نہیں جوز مین و آسان میں ایک ذرہ بھی تخلیق نہیں کر سکتے ۔ حیات بعد الموت حق ہا رہے میں بیا اور قیامت کے روز اللہ نیکو کاروں اور بدکاروں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ کوئی جائل شخص اللہ تعالیٰ کی مکمت کے بارے میں بیک اور بدکے ساتھ مساوی سلوک کرے گا، اس لیے فرمایا: اور قیام ت کے روز اللہ نیکو کاروں اور بدکاروں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ گانہ نیک اُس فیصل کر نے بین ای کھر کہ بنادیں جوز مین میں فیماد کرتے ہیں یا ہم متقین اور بدکاروں کو کیساں کردیں؟' یعنی ایکان لائے ہیں ان کی طرح بنادیں جوز مین میں فیماد کرتے ہیں یا ہم متقین اور بدکاروں کو کیساں کردیں؟' یعنی ایسا کرنا ہماری حکمت اور ہمارے کام کے شایان نہیں۔

﴿ كِتُبُّ ٱنْوَلْنَاهُ اللَّهِ مُلْوَكُ ﴾ 'نيه كتاب جوہم نے تم پر نازل كى ہے بابر كت ہے۔'' جو خير كثير اور علم بسيط كى حامل ہے۔اس كے اندر ہدایت' ہر بیاری كی شفااور نور ہے جس سے گمراہی كی تاريكيوں ميں روشنی حاصل كی جاتی ہے۔اس كے اندر ہر وہ حكم موجود ہے' جس كے مكلفين محتاج ہيں اور اس كے اندر ہر مطلوب كے ليے قطعی دلائل موجود ہیں۔ جب سے الله تعالیٰ نے اس كا تئات كوتخليق فر مایا ہے اس وقت سے لے كر اس كتاب سے زیادہ كوئی جلیل القدر كتاب نہیں آئی۔ ﴿ لِيكَ بَرُوْلَ الْمِيْتِ ﴾ لیمنی اس كتاب جلیل كونازل كرنے كی حكمت ہے ہے كہ لوگ اس جلیل القدر كتاب نہیں آئی۔ ﴿ لِيكَ بَرُولَ الْمِيْتِ ﴾ لیمنی اس كتاب جلیل كونازل كرنے كی حكمت ہے ہے كہ لوگ اس

وَمَالِيَ 23 وَمَالِيَ 23 عَلَى 23 عَلَ

کی آیات میں تد ہر کریں اس کے علم کا استنباط کریں اور اس کے اسرار وحکم میں غور وفکر کریں۔ بیآیت کریمہ قرآن کریم میں تد ہر کرنے کی ترغیب ویتی ہے اور اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کریم میں تد ہر اور غور وفکر کرنا سب سے افضل عمل ہے، نیز بیاس کی دلیل ہے کہ وہ قراءت جو تد ہر وفکر پر شمتل ہواس تلاوت ہے کہیں افضل ہے جو بہت تیزی ہے کی جاری ہو گراس سے متذکرہ بالا مقصد حاصل نہ ہور ہا ہو۔ ﴿ وَلِیْتَنَ کُوّ اُولُواالْا لَبَابِ ﴾ تاکہ علم اور ہر مطلوب حاصل کریں۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق اس عظیم کتاب سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔

ووهَبْنَا لِنَاؤَدَ سُلَيْهُنَ طَيْعُمَ الْعَبْنُ طَ إِنَّهُ اَوَّابٌ ﴿ اِنَّهُ اَوَّابٌ ﴿ اِنْهُ عُرضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الرَّعِظَ الْمَاؤَدُ الْمَائِمَ فَي وَاوِدَ الْمَائِمُ الْمَائِمِ فَي وَاوِدَ الْمَائِمُ فَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ فَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ فَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ فَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ فَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ فَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ وَي اللَّهُ وَي الْمَائِمُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَي اللَّهُ وَلَا لَالِي اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَالِمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا الللْمُ اللَّهُ وَلَا لَا اللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللِلْمُ الللْمُعِلَى الللللْمُ اللْمُلْلِمُ اللللْمُ الللللِمُ اللَ

واسطے کی کے میرے بعد بلاشہ تو ہی ہے بہت عطا کرنے والا 0 پس تابع کردی ہم نے اسکے ہوا جاتی تھی وہ اسکے تھم سے زی سے

حیث اُصاب ﴿ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بَنَّا اِهِ وَعَوّاصِ ﴿ وَالْحَرِيْنَ مُقَدَّنِيْنَ 
جہاں کا وہ ارادہ کرتا 0 اور (تابع کردیے) شیاطین (بھی) معمار اور غوط لگانے والے کو 0 اور دوسرے جو بکڑے ہوئے تھے

فی اِلْکُ وَ فَا اِدَ وَ مُرَا اِنْ حَالَا عُنَا اِنْ کُلّا اِنْ اِنْ اِلْمُ اِلْمِ اِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللّٰمِ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُعْلَالُولِ اللّٰمِ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلِمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

فى الْكَصُفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَا وُنَا فَامُنْنُ اَوْاَمْسِكُ بِغَلْيرِ حِسَابٍ ﴿ وَالْمَسِكُ بِغَلْيرِ حِسَابٍ ﴿ وَالْمُحْدَدِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ

وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسُنَ مَأْبِ خَ

اور ب شکاس کے لیے ہمارے یاس البت براقرب اوراجھا محکاناہ 0

الله تعالی نے حضرت داو د طَلِطْ کی مدح وثنا بیان کرنے ان کے ساتھ اوران کی طرف سے جو کچھ پیش آیااس کا ذکر کرنے کے بعد ان کے بیٹے سلیمان طَلِطْ کی مدح وثنا بیان کی ، چنانچے فرمایا: ﴿ وَوَهَدُمْنَا لِلَاؤَهُ سُلَيْمُنْ ﴾ اس کا دوسراتر جمدیہ ہے "اپنے رب کی یادے تی کہ (سورج) پردے میں چھپ گیا" فاضل مضرر حمداللہ نے ای ترجمدومنہوم

کےمطابق تفسیر کی ہے۔

وَمَالِيَ 23 مِنْ 2300 مِنْ 38 مِنْ

یعنی ہم نے داود علائے کوسلیمان علائے عطا کر کے ان کی آئی کھیں شنڈی کیس۔ ﴿ نِعْمَ الْعَبْنُ ﴾ ''سلیمان علائے ہم بہترین بندے سے'' کیونکہ وہ ان تمام اوصاف سے متصف سے جو مدح وثنا کے موجب ہیں۔ ﴿ اِنَّهُ ٱوَّابُ ﴾ یعنی وہ اپنے تمام احوال میں' تعبد'انا بت' محبت' ذکر ودعا' آ ہ وزاری' اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش کرنے اوراس کی رضا کو جرچیز پر مقدم رکھنے میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نہایت کثر سے سے رجوع کرنے والے سے۔ اوراس کی رضا کو جرچیز پر مقدم رکھنے میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف نہایت کثر سے سے رجوع کرنے والے سے۔ بنابریں جب ان کی خدمت میں خوب تربیت یا فتہ' تیز رفتار گھوڑ ہے چیش کیے گئے' جن کا وصف یہ تھا کہ جب وہ کھڑ ہے ہوئے کا منظر نہایت ہی خوبصورت' خوش کن اور تجب انگیز تھا' خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنھیں ان گھوڑ وں کی ضرورت تھی ، مثلاً باوشاہ وغیرہ۔ سلیمان علیات کی خدمت میں یہ گھوڑ ہے چیش ہوتے رہے جی کہ سورج جھپ گیا اور گھوڑ وں کی مجب اوران میں معروفیت نے آپ کوعمر کی نماز اور ذکر الہٰ سے عافل کردیا۔

سلیمان عَلِنْ آخِرَبُتُ کُورَ آن کِورِ آن ہے ہوئی اظہار ندامت کرتے ہوئے جس چیز نے آپ کو ذکر الجی عافل کیا اس کی وجہ سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہوئے اور مجت اللہ کو غیر اللہ کی محبت پر مقدم کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ إِنِّيْ ٱخْبَبُتُ حُبِّ الْخَیْرِ ﴾ یہال (اُخبَبُتُ ) (آشَرُتُ ) کے معنی کو تضمین ہے یعنی میں نے ''خیز'' کی محبت کور جے دی ہے۔ ''خیز' کے معنی عام طور پر'' مال' لیے جاتے ہیں۔ گراس مقام پر متذکرہ بالا گھوڑے مراد ہیں خیب گیا۔'' کو عَنْ ذِیْنُو رَقِیْ حَتَّی تَوَارَتُ بِالْمِجَابِ ﴾ '' اپ رب کی یاد سے حی کہ (سورج) پردے میں جیب گیا۔'' سلیمان عَلِا اللہ کے پاس طیمان عَلِا کے پاس کھوڑے واپس لاؤ۔'' حضرت سلیمان عَلِا کے پاس گھوڑے واپس لاؤ۔'' حضرت سلیمان عَلِا کے پاس گھوڑے واپس لاؤ۔'' حضرت سلیمان عَلِا کے پاس گھوڑے واپس لائے گئے۔ ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْمَعْنَاقِ ﴾ تو سلیمان عَلِا کے نے تلوار کے ساتھ ان کی نامیس اور گرد نیں کا مُناثر وع کردیں۔

الله تبارک و تعالی نے فرمایا: ﴿ وَلَقَنُ فَتَنَا سُکِیْنَ ﴾ یعنی ہم نے حضرت سلیمان عَلِیْ ہے ان کا اقتدار لے کراس خلل کے سبب سے ان کو آزمایا ' جس کا طبیعت بشری نقاضا کرتی ہے۔ ﴿ وَالْقَیْنَا عَلَیٰ کُوْسِیہ ہِ جَسَدُا ﴾ 
"اوران کی کری پرایک جسد ڈال دیا۔" یعنی الله تعالی نے قضا وقد رکے ذریعے سے مقد رکر دیا کہ ایک شیطان سلیمان عَلِیْ کی کری پر آپ کی آزمائش کے عرصے کے دوران میں بیٹھے اور آپ کی سلطنت میں تھر ف کرے۔ 
آ

اختاب فاضل مفسر رحمہ اللہ کا یہ بیان اسرائیلی روایات ہی ہے ما خوذ ہے جن ہے مفسر نے اپنی پوری تغییر میں بجا طور پر اجتناب کیا ہے۔ پتانہیں فاضل مؤلف نے یہاں اس پر اعتماد کر کے کیوں سے بات لکھ دی ہے۔ یہ آز مائش کیا تھی ؟ کری پر ڈالا گیا جسم کس چیز کا تھا؟ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کوئی تفصیل قر آن کریم یا حدیث میں نہیں ملتی۔ اس لیے امام ابن کثیر وغیرہ کی رائے میں اس پر خاموثی ہی بہتر ہے۔ (ص۔ی)

من 38 2301 وَمَا لِي 23

﴿ ثُعَّةَ أَنَابَ ﴾ پھرسليمان عَلِك نے الله تعالى كى طرف رجوع كيا اور توبه كى - ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ ليْ مُنْكَالَةً يَكُنْبَغِي لِحَدَى مِنْ بَعُدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾' كَبْح لِكه العمير عرب! مجمع بخش د عاور مجه كوالي بادشاہی عطافر ما کہ میرے بعد کسی کوشایاں نہ ہو۔ بےشک تو برداعطافر مانے والا ہے۔''اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرماكر آپ كو بخش ديا اور آپ كى سلطنت آپ كووا پس كر دى اورا قتد اراورسلطنت ميں مزيدا ضافه كر ديا۔ آپ کے بعدا تنازیادہ افتدارکسی اور کوعطانہیں کیا'شیاطین آپ کے لیے مخرکر دیے گئے' آپ جو پچھ چاہتے وہ تعمیر کرتے تھے وہ آپ کے حکم پر سمندر میں غوطہ خوری کرتے اور سمندر کی تبہ ہے موتی نکال کرلاتے۔ان میں جو كوئى آپ كى نافرمانى كرتا آپ اے زنجيرول ميں جكر كرقيد كرديتے۔ ہم نے سليمان عَلِيْكَ سے كہا: ﴿ هٰهُ ا عَطَاؤُنَا ﴾ "بيهاراعطيدي"اس ي أكليس شندى يجيد ﴿ فَامْنُنْ ﴾ جي حيا بيس عطاكري - ﴿ أَوْآمْسِكُ ﴾ اور جے جا ہیں عطانہ کریں۔﴿ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ اس بارے میں آپ برکوئی حرج ہے نہ آپ ہے کوئی حساب لیا جائے گا' کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت سلیمان عَلاِسُلا کے کامل عدل اور بہترین فیصلوں کے بارے میں خوب جانتا تھا۔ آب به نه خیال سیجیے که بهتمام نعمتیں سلیمان علائل کوصرف و نیا ہی میں حاصل تھیں' آخرت میں ان کا کوئی حصنہیں' بلكه آخرت ميں بھی ان کو خير کثير ہے نوازا جائے گا،اس ليے فرمايا: ﴿ وَإِنَّ لَهٰ عِنْدَانَا لَوُنْفِي وَحُسْنَ مَأْبِ ﴾''اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔'' یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقر تبین اور مکر مین کے زُمرے میں شارہوتے ہیں جن کواللہ تعالی نے مختلف انواع کی کرامات ہے سرفراز فرمایا۔

213

ربید حضرت داو داورسلیمان عَنْنِطْلِیم کے قصے سے مندرجہ ذیل فوائداور حکمتیں مستفاد ہوتی ہیں:

الله تعالى اين نبي محمصطفى مَنْ يَنْفُرُ كسامنة سي يبلكر رب موع لوكول كي خبرين بيان فرما تا ہے تا کہ وہ آپ کی ہمت بندھا تارہے اور آپ کواطمینان قلب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت ان کے صبر کی شدّ ت اوران کی انابت کا ذکر فرما تا ہے تا کہ آپ میں آ گے بڑھنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا شوق اوراین قوم کی اذبت رسانی برصبر کا جذب پیدا ہو۔ بنابریں اس مقام پر جب الله تعالیٰ نے آپ کی قوم کی اذبت رسانی "آپ کے اور آپ کی دعوت کے بارے میں ان کی بدکلامی کا ذکر کیا تو آپ کو صبر کرنے کا تھم ویا اور ساتھ ہی تلقین کی کہ آپ اس کے بندے داود علائظ کو یاد کر کے اس ہے تسلّی حاصل کریں۔

الله تعالی اپنی اطاعت میں استعال ہونے والی توّت قلب اور قوّت بدن کو پیند کرتا ہے اور اس کی مدح کرتا ہے کیونکہ قوت کے ذریعے سے اطاعت الٰہی کے آثار اس کی خوبی اور اس کی جو کثرت حاصل ہوتی

ہے وہ کمزوری اور عدم قوت سے حاصل نہیں ہوتی ، نیز آیات کریمہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ استی کی طرف کہ دہ اسباب قوت کے حصول کی کوشش کرتا رہے اور نفس کو کمزور کرنے والی بے کاری اور سستی کی طرف مائل ہونے سے بچے۔

- تمام امور میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا اللہ تعالی کے انبیا اور اس کی خاص مخلوق کا وصف ہے جسیا کہ
  اللہ تعالی نے اس وصف کی بنا پر حضرت داو داور حضرت سلیمان ﷺ کی مدح وثنا کی ہے۔ اقتدا کرنے
  والوں کو چاہیے کہ ان کی اقتدا کریں اور اہل سلوک ان کی راہ پر گامزن ہوں۔ ﴿ اُولَیْمِكَ الَّذِیمُنَ هَدَى مَانُ وَاللهُ فَمِهُلْ مِهُمُ اَقْتَى ہُ ﴾ (الانسماء: ۹۰،۱۶) (یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت سے سرفر از فر مایا 'لہذا ان کی ہدایت کی پیروی تیجے۔''
- ۴۔ ان آیات کریمہ سے متفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داور علیظ کو بہت خوبصورت آواز سے نواز اٹھا جس کے سبب سے ٹھوں پہاڑ اور پرندے جھوم اٹھتے تھے۔ جب آپ صبح وشام اللہ تعالیٰ کی تنہیج بیان کرتے۔ بیان کرتے تو پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تنہیج بیان کرتے۔
- ۵۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پرسب سے بردی نعمت ہیہے کہ وہ اسے علم نافع عطا کرئے اسے دانائی اور لوگوں
   کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے سرفراز کرئے جبیبا کہ اس نے اپنے بندے حضرت داو د عَیْائیل کوان صلاحیتوں سے نواز اتھا۔
- ۱- جب بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں اوراس کے انبیاء ورسل سے کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسیس آ زمائش اورا بتلا میں مبتلا کرتا ہے جس سے پیغلل زائل ہوجاتا ہے اور وہ پہلے حال سے بھی زیادہ کامل حال کی طرف لوٹ آتے ہیں جیسا کہ حضرت داو داور حضرت سلیمان عیمنظیم کوآ زمائش پیش آئی۔
- انبیاء ومرلین اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں خطاہے پاک اور معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اس وصف کے بغیر رسالت کا مقصد حاصل نہیں ہوسکتا 'لیکن بھی طبیعت بشری کے تقاضوں کی بنا پر کسی معصیّت کا ارتکاب ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اپنے لطف وکرم سے فورا اس کا تدارک کر دیتا ہے۔

وَمَا لِيَ 2303 مِنْ 2303

آ تکھوں کوٹھنڈا کرتے تھے۔ یہ عبادت تمام امور میں اخلاص کے لیےان کی مددکر تی تھی۔ حضرت داو د علائلا کے قصے ہے متنبط ہوتا ہے کہ حکام کے پاس حاضر ہونے میں ادب کو استعمال میں

۔ مصرت داود علیط کے تھے سے ستبط ہونا ہے لہ حقام سے پان حاسر ہوتے ہیں اوب واسمال میں لا یا جائے کی کوئلہ مذکورہ بالا دونوں اشخاص جب اپنا جھگڑا کے رحضرت داو د علیظ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عام دروازے اوراس رائے ہے آپ کے پائن نہیں گئے جوعام طور پر استعال میں آتا تھا، اس لیے حضرت داوُد علیظ ان کو د مکھر کھبرا گئے۔ یہ چیز آپ پر نہایت گراں گزری ان کے خیال میں یہ صورت حال آپ کے لائق نہھی۔

۱۰۔ جھڑے کے کسی فریق کی طرف سوئے ادبی اوراس کا ناگوار روبیا کم کوفق کے مطابق فیصلہ کرنے سے نہ روکے۔

اا۔ ان آیات مبارکہ سے حضرت داو د علائل کے کمال حلم کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ جب مذکورہ بالا دونوں شخص آپ کی اجازت طلب کیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔۔۔۔۔ حالانکہ آپ وقت کے بادشاہ تھے۔۔۔۔۔ تو آپ ان سے ناراض ہوئے نہان کوچھڑ کا اور نہ اٹھیں کوئی زجر وتو بیخ ہی گی۔

11- آیات کریمہ نے مستفاد ہوتا ہے کہ مظلوم کے لیے ظالم کواس فتم کے الفاظ سے مخاطب کرنا جائز ہے۔" تو نے مجھ پرظلم کیا"" اے ظالم!"" اے مجھ پرزیادتی کرنے والے!" وغیرہ اس کی دلیل ہے ہے کہ انھوں کہا تھا ﴿ حَصْلِين بَغیٰ بِعُضْدًا عَلیٰ بَغْضِ ﴾ (س: ۲۲۱۳۸)" ہم مقدے کے دوفریق ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پرزیادتی کی۔"

ا۔ کوئی آ دمی خواہ وہ کتنا ہی جلیل القدر اور صاحب علم کیوں نہ ہو 'جب کوئی شخص خیر خواہ می کرتے ہوئے اس کو نصحت کرے تو اے ناراض ہونا چاہیے نہ یہ نصیحت اس کونا گوارگزرنی چاہیے 'بلکہ شکر گزاری کے ساتھ اے قبول کرلینا چاہیے' کیونکہ مقد مے کے فریقین نے حضرت داو د طیاب کی کوفیسے کی تو آپ نے برامانا مناراض ہوئے اور نداس چیز نے آپ کوراہ حق سے ہٹایا' بلکہ آپ نے صریح حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔

۱۳۔ اس قضے ہے ہی ثابت ہوتا ہے کہ عزیز وا قارب اور دوستوں کا باہمی اختلاط دنیاوی اور مالی تعلقات کی کثر ت ان کے درمیان عداوت اور ایک دوسرے پرزیادتی کی موجب بنتی ہے، نیز بیکه اس قتم کی صورت حال سے صرف تقوٰی اور ایمان وعمل پر صبر ہی کے ذریعے ہے بچا جا سکتا ہے اور یہی چیز لوگوں میں سب سے کم یائی جاتی ہے۔

10 ان آیات کریمہ نے ظاہر ہوتا ہے کہ استغفار اور عبادت ٔ خاص طور پر نماز گنا ہوں کومٹا دیتی ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داود عَلاَئِلا کی لغزش کی بخشش کو آپ کے استغفار اور جود پر متر تب فرمایا۔

۱۷۔ الله تبارک وتعالیٰ نے اپنے بندول حضرت داو داور حضرت سلیمان عنططیم کواکرام وتکریم' اپنے قرب اور

بہترین تواب سے سرفراز فرمایا۔ان کے بارے میں بینہ سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی بناپر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے درج میں کوئی کی واقع ہوگئی ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا پنے مخلص بندوں پر کامل اطف و کرم ہے کہ جب وہ ان کی لغزشوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے گنا ہوں کے اثر ات کو زائل کر دیتا ہے تو ان پر متر تب ہونے والے تمام آثار کو بھی زائل کر دیتا ہے بہاں تک کہ ان اثر ات کو بھی مٹا دیتا ہے جو مخلوق کے دلوں میں ان کا حرجہ کم ہوجا تا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس اثر کو زائل کر دیتا ہے اور کریم و غفار کے لیے کا درجہ کم ہوجا تا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس اثر کو زائل کر دیتا ہے اور کریم و غفار کے لیے کا درجہ کم ہوجا تا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس اثر کو زائل کر دیتا ہے اور کریم و غفار کے لیے کا درجہ کم ہوجا تا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس اثر کو زائل کر دیتا ہے اور کریم و غفار کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل امرنہیں۔

- 21۔ لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا ایک دینی منصب ہے جس پر اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور خاص بندوں کو مقر رفر مایا ہے ' جے بید ذمتہ داری سونی جائے اسے حق کے ساتھ اور خواہشات نفس ہے الگ ہو کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ حق کے ساتھ فیصلے کرنا امور شرعیہ کے علم 'محکوم بیدمقد مے کی صورت کے علم اور اس کو تھم شرعی میں داخل کرنے کی کیفیت کے علم کا نقاضا کرتا ہے 'لبذا جو شخص ان میں ہے کسی ایک کے علم سے بہرہ ہے وہ فیصلہ کرنے کے منصب کا اہل نہیں۔ اسے فیصلہ کرنے کے لیے آگے نہیں بردھنا چاہیے۔
- ۱۸۔ حاکم کوچاہیے کہ وہ خواہش نفس سے بچے اور اس سے کنارہ کش رہے کیونکہ نفس خواہشات سے خالی نہیں ہوتا' بلکہ وہ اپنفس سے مجاہدہ کرے تا کہ حق ہی اس کامقصود ومطلوب ہو۔ فیصلہ کرتے وقت مقد مے کے فیمن میں سے کسی کے لیے محبت یا کسی کے لیے ناراضی دل سے نکال دے۔
- 9- حضرت سلیمان عَلَائِظَةَ حضرت داو د عَلَائِظَةَ کے فضائل ہی میں سے ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کا حضرت داو د عَلاِئِظَةَ پراحسان تھا کہ اس نے آپ کوسلیمان عَلائِظَةَ سے نوازا۔اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے پرسب سے بڑی نعمت میہ ہے کہ وہ اسے صالح اولا دعطا کرے اورا گراولا دعالم فاضل ہوتو پینو علیٰ نور ہے۔
- ان آیات کریمه میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت سلیمان علیائے کی مدح وثنا ہے، چنانچے فرمایا: ﴿ بِعَدَالْعَبْلُ اللہِ عَلَيْكُ كَا مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُ كَا مِنْ اللّٰهِ عَلَيْكُ كَا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكُ كَا مُرف رجوع كرنے والا ہے۔''
   إِنَّا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰ الللّٰهِ اللّٰهِ
- ۲۱ میاللد تعالی کی طرف ہے اپنے بندوں کے لیے خیر کثیر اور ان پراحسان ہے کہ وہ انھیں صالح اعمال اور مکارم اخلاق کی تو فیق ہے سرفر از کرتا ہے، پھران اخلاق واعمال کی بناپران کی مدح وثنا کرتا ہے ٔ حالا تکہ وہ خودہی عطا کرنے والا ہے۔
- ۲۲۔ ان آیات کر ہمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان عَلائِ الله تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز کی محبت پرتر جیج دیتے تھے۔

۳۳۔ ان آیات سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ ہروہ چیز جو بندہ مومن کواللہ تعالیٰ سے غافل کر کے اپنے اندر مشغول کر گ لے وہ ندموم اور منحوں ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدہ ہو جائے اور اس چیز کی طرف توجہ دے جواس کے لیے زیادہ فائدہ مندہے۔

۱۳۰ ان آیات کریمہ سے یہ مشہور قاعدہ مستفاد ہوتا ہے کہ''جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ترک کرتا ہے'اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہترعوض عطا کرتا ہے'' چنا نچہ سلیمان علیہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مقدم رکھتے ہوئے' سدھائے ہوئے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کو ذرج کردیا' جونفوں کو بہت محبوب ہوتے ہیں' تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سدھائے ہوئے تیز رفتار گھوڑوں کو ذرج کردیا' جونفوں کو بہت محبوب ہوتے ہیں' تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زم رفتار ہوا کو مسخر کردیا' جو آپ کے تھم سے ای سمت میں جس کا آپ قصدوارادہ کرتے' صبح کے وقت ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت ایک مہینے کی راہ تک مرسکتے تھے جنھیں کرنے پر انسان قادر نہ تھے۔

۲۵۔ سلیمان عَلِظُ ایک بادشاہ اور نبی تھے جواپی من مرضی کر سکتے تھے کیکن اضوں نے عدل وانساف کے سوا

کسی چیز کا ارادہ نہ کیا۔ نبی عبد کا ارادہ اللہ تعالی کے حکم کے تائع ہوتا ہے اس کا ہر نعل ور ک صرف اللہ تعالی

کے حکم کے مطابق ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی محرصطفیٰ مَالْیَیْمُ کا حال تھا اور یکا اللہ ین حال ہے۔

واڈ کُر عَبْدَنَا اَیْوْبُ مِ اِذْ نَا لَمِی رَبَّہُ اَنِیْ مُسَمِنی الشّیطیٰ الشّیطیٰ یہ نصیب و عن ایس اور کو کہ اور کہ اللہ بہنی الشّیطیٰ یہ نصیب و عن اور ایزاء ٥ (فرایا) توار (زمین پر)

ادریاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب پھر اس نے اپ رب کو کہ باشہ پہنی ان بھے شیطان نے تکلیف اور ایزاء ٥ (فرایا) توار (زمین پر)

برجُلِك عَلَى اُن مُعْتَسَلُ بَارِدٌ وَ شَرابٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَكُ اَهْلَكُ وَمِثْلُكُمْ مُعْتَمُ مُنَا اور پینے کو ٥ اورعطا کے ہم نے اس کواس کے گھروالے اور انکے برابر(اور) انکے ساتھ کر حُہد قَرِیْن کو خِنْد اور پینے کو ٥ اورعطا کے ہم نے اس کواس کے گھروالے اور انکے برابر(اور) انکے ساتھ کر حُہد قَرِیْن کو خِنْد اور پینے کو ١ الْا کُلْبَابِ ﴿ وَخُنْدُ بِیکِ اِنْ فَعْدَا وَالْ بِیْ بِیلِ کُور اِنْ الْوَلِیْ الْا کُلْبَابِ ﴿ وَخُنْدُ بِیکِ اِنْ وَالْوَالْ کُلُور اِنْ الْوَلِیْ الْا کُلْبَابِ ﴿ وَخُنْدُ بِیکِ اِنْ کُمْ وَالْوالِ الله کُلُور اِنْ الْا کُلُور الله کُلُور الله کُلُور الله کُلُور الله کُلُور الله کُلُور کُل

اورندتو رقتم بشك پاياجم نے اسے صابر اچھا بندہ تھا وہ 'بلاشبروہ بہت رجوع كرنے والا تھا 0

﴿ وَاذَكُونَ ﴾ ''اور یاد کرو' کین نصیحت والی اس کتاب عظیم کے اندر ﴿ عَبْنَ نَا اَیُونِ ﴾ ''ہمارے بندے ایوب کا'' بہترین پیرائے میں ذکر سجیے اور احسن طریقے ہے ان کی مدح وثنا سیجے۔ جب انھیں تکلیف اور مصیبت نیجی تو انھوں نے اس تکلیف اور عبر کیا اور غیر کے سامنے اپنے رب کا شکوہ کیا نداس کے سواکسی اور کا سہار الیا ﴿ اِذْ فَادْمی رَبِّنَهَ ﴾ جب ایوب علائل نے غیر اللہ کے پاس نہیں 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکوہ کرتے اور اس سے دعا کرتے ہوئے اس کو

59

وَمَالِيَ 23 مُعَالِيَ 23 مُعَالِيَ 23 مُعَالِيَ 23 مُعَالِيَ 23 مُعَالِيَ 23 مُعَالِيَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينَ 24 مُعَالِينًا 24 مُعَالِّينًا 24 مُعَالِّينَ 24 مُعَالِينًا 24 مُعَالِينًا 24

پکارااورعرض کیا:اے میرے رب! ﴿ اَنِّیْ مَسَنِی الشَّیْطُنُ بِنُصُبِ وَعَذَابِ ﴾ یعنی شیطان نے مجھے مشقت انگیزاور
نہایت تکلیف دہ عذاب میں ڈال دیا ہے۔ شیطان کو آپ کے جسد پر تسلط حاصل ہو گیا'اس نے بھو تک ماری توجہم
پر پھوڑے بن گئے، پھران سے پیپ بہنے گی اوراس کے بعد معاملہ بہت بخت ہو گیااورای طرح ان کا مال اوران
کے اہل وعیال بھی ہلاک ہو گئے۔ان سے کہا گیا ﴿ اُرْ کُنُن بِرِجْلِكَ ﴾ یعنی اپنی ایڈی زمین پر ماریں۔ آپ کے
لیے ایک چشمہ زمین سے پھوٹ پڑے گا'اس چشمے کا پانی پیجے اوراس سے قسل سیجے۔ آپ کی بیاری اور تکلیف دور
ہوجائے گی۔ آپ نے ایسابی کیا تو آپ کی بیاری دور ہوگی اورائلہ تعالیٰ نے آپ کوشفا بخش دی۔

﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ آهُلَهُ ﴾ ' اورہم نے اضیں ان کے اہل وعیال عطا کردیے۔' کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کے اہل وعیال کوزندہ کردیا تھا۔ ﴿ وَمِثْلَهُ مُعَهُم ﴾ اوردنیا ہیں اسے ہی اورعطا کردیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال ہے بہرہ مند کر کے نہایت مال دار کردیا ﴿ رَحْبَةٌ مِنّا ﴾ یعنی ہماری طرف ہے ہمارے بندے ایوب پر رحمت تھی' کیونکہ انھوں نے صبر کیا اور ہم نے ان کواپئی رحمت سے دنیادی اور اخروی ثواب سے بہرہ مند کیا۔ ﴿ وَذِکْرِی لِأُولِی الْأَلْبَابِ ﴾ تا کے عقل مندلوگ حضرت ایوب علائل کی حالت سے نصیحت اور عبرت پڑیں اور انھیں معلوم ہوجائے کہ جوکوئی مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی ثواب سے نوازتا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔

الله تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب عَلیاتیں کو تھم دیا۔ ﴿ وَخُنْ بِیبِ فَ ضِغُمًا ﴾ ''اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو۔'' یعنی درخت کی باریک شاخوں کا گھا ﴿ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثُ ﴾ ''اور اس سے مارو اور قتم نہ توڑو۔'' مفسرین کہتے ہیں کہ ایوب عَلیاتی بیاری اور تکلیف کے دوران میں کسی معاطم میں اپنی بیوی سے ناراض ہوگئے سے اس پر آپ نے تم کھائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو سوکوڑے ماریں گے۔ ان کی بیوی' انتہائی نیک اور آپ کے ساتھ بھلائی کرنے والی خاتون تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون پر اور حضرت ایوب عَلیاتی پر حم فر مایا اور فتوٰی دیا کہ وہ درخت کی باریک سوشاخوں کا گھالے کر اس سے ایک ہی وفعہ ماریں' ان کی قتم پوری ہوجائے گی۔

﴿ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا ﴾ يعنى ہم نے آپ کو بہت بڑى يمارى اور تكليف كے ذريعے ہے آ زمايا اور آپ نے الله تعالى كى خاطر صبر كيا۔ ﴿ فِعْمَ الْعَبْدُ ﴾ ''وہ بہترين بندے تھ'' جھول نے خوشی اور مصيب خوش حالى اور بدحالى ميں عبوديت كے مراتب كى تحميل كى ﴿ إِنَّهُ اَوَّابٌ ﴾ يعنى آپ اپنے دينى اور دنياوى مطالب ميں الله تعالى كى طرف بہت زيادہ رجوع كرنے والے اپنے رب كا بہت زيادہ ذكر كرنے والے اس كو بہت زيادہ پكارنے والے اس محبت اور اس كى عبادت كرنے والے تھے۔

38 👝 2307

وَمَا لِي 23

وَاذْكُرْ عِلْمَانَا إِبْرِهِيْمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَادِ ﴿ إِنَّا آخُكُ مُنْهُمُ اور یاد کیجے! ہمارے بندول ابراہیم اور اسحاق اور ایعقوب اسحاب توت وبصیرت کو 🔾 بے شک چن لیا تھا ہم نے ان کو بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى التَّارِشَ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَبِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَادِ أَهُ ا یک خاص (خصلت) کے ساتھ (وہ ہے) یاد آخرت 0 اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ برگزیدہ نیک بندول میں سے تھے 0 الله تبارك وتعالی فرما تا ہے: ﴿ وَاذْ كُرْ عِلِيْ مَا ﴾ ' بهارے اور بندوں كا ذكر كيجيے'' جنھوں نے خالص جارى عبادت كي اورجميس اچھي طرح يا دكيا ﴿ إِبْرُهِيْمَ ﴾ ' ابراجيم' خليل الله ﴿ وَ ﴾ ' اور' ان كے بيٹے ﴿ إِسْحَقَ وَ ﴾ ''اسحاق اور''ان (ابراہیم عَلاَئِلِا) کے بوتے ﴿ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي ﴾''ليتقوب بيسب قوت والے تھے۔''لعنی جواللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے توت رکھتے تھے۔﴿ وَالْأَبْصَادِ ﴾ اوراللہ تعالیٰ کے دین میں بصیرت سے بہرہ مند تق\_پس الله تعالى نے ان سب وعلم نافع اور عمل صالح سے موصوف کیا۔﴿ إِنَّا ٱخْلَصْنَهُمُ بِخَالِصَةٍ ﴾ "بشک ہم نے انھیں ایک امتیازی بات کے ساتھ خاص کیا۔'' یعنی بہت بڑی خالص صفت کیساتھ جو کہ ﴿ ذَكْرَى الدَّارِ ﴾ " آخرت کی یاد ہے" یعنی ہم نے آخرت کی یادان کے دلوں میں جاگزیں کر دی عمل صالح کوان کے وقت کا مصرف ٔ اخلاص اور مراقبے کوان کا دائمی وصف بنادیا۔ ہم نے ان کواس طرح آ خرت کی یاد بنادیا کہ نصیحت پکڑنے والا ان کے احوال سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے والاعبرت حاصل کرتا ہے اور ریب بہترین طریقے سے اللّٰہ تعالى كاذكركرتے ميں - ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَانًا لَهِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ﴾ "اور يقيناً وہ مارے نز ديك منتخب لوگول ميں سے ہیں'' جنصیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین مخلوق میں سے چن لیا۔ ﴿ الْاَحْمَادِ ﴾''بہترین لوگ ہیں'' یعنی وہ لوگ اخلاق کریمہ اورعمل صالح کے حامل ہیں۔

وَاذُكُوُّ اِسْلِعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَاالْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ الْاَخْيَادِ ﴿ هَٰ هَٰذَا ذِكُوطُ اورياد كَيْجَ ! اسْأَيْل اور يسع اور ذوالمَعْل كُوْ اور برايك (ان مِين عن) نَيُون مِين عنها ٥ يه ايك نفيحت ب وَإِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسُنَ مَأْبِ ﴿

اورب شک واسط متقبول کے البتداجھا ٹھکاناہ 0

لیعنی ان انبیائے کرام کواحس طریقے سے یاد سیجے اور بہترین طریقے سے ان کی مدح وثنا سیجیئے کیونکہ میسب
بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مخلوق میں سے چن لیا' ان کو کامل ترین احوال' بہترین اعمال واخلاق' قابل
تعریف اوصاف اور درست خصائل کا حامل بنایا۔ ﴿ هٰوَا ﴾ '' نیئی انبیاء ومرسلین اور ان کے اوصاف کا تذکرہ تو
﴿ ذِکْو ﴾ ''نصیحت ہے'' اس نصیحت کرنے والے قرآن کریم میں تا کہ ان کے احوال سے نصیحت حاصل کرنے
والے نصیحت حاصل کریں' اقتدا کرنے والے ان کے اوصاف حمیدہ کی پیروی کے مشتاق ہوں اور ان اوصاف

ومالي 23

و کی اور ثالے صن کی معرفت حاصل ہو جن سے اللہ تعالی نے ان کو سرفراز فرمایا۔ یہ بھی ذکر کی ایک قتم ہے کی تک ایل خیر کا تذکرہ اہلی خیرا ورائل شرکی جزاو سزا کا تذکرہ بھی ذکرہی کی ایک قتم ہے اس لیے فرمایا:
جنٹیت عَدُن شَفِعَتَّکَةً گھھ الْرَبُوابُ ﴿ مُتَّکِینَی فِیْهَا یَدُعُونَ فِیْهَا بِفَاکِهَ ہِنَّ اللّٰ خِیرا یہ بھی ایک عُون فِیْهَا بِفَاکِهِ ہِنَّ اللّٰہِ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿ وَمِینَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿ وَمِی اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿ وَمِی اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿ وَمِی اللّٰ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿ وَمِی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ وَلَٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ وَاللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ نَفَادٍ وَاللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَقِعَيْنَ ﴾ يعنى ان تمام موتين اور مومنات كے ليے جوابي رب كے علم كى تعيل اور نوابى سے اجتناب كے ذريعے سے تقولى اختيار كرتے ہيں ﴿ لَحُمْنَ مَاٰ ﴾ بہترين ٹھكا نا اور خوب ترين مرجع ہے، پھر اللہ تعالى نے اس بہترين ٹھكانے كى تفصيل بيان كرتے ہوئے فرمايا: ﴿ جَنْتِ عَدْنِ ﴾ يعنى ہميشہ سرسبز وشاداب رہنے والے باغات جن كے كمال اور جن كى نعتوں كے باعث يبال كے رہنے والے ان كو بھى بدلنا نہيں جاہيں گے۔ وہ وہاں سے خود تكليں گے نہ ان كو نكالا جائے گا۔ ﴿ مُعْفَتَحَةً لَهُمُ الْرَبُولُ ﴾ يعنى ان كى خاطر جنت كى منازل ومساكن كے دروازے كھلا كے وہ وہاں ہوگئ بلكہ ان كى خاطر جنت كى منازل ومساكن كے دروازے كھلے ركھے جائيں گئ ان كو خود دروازے كھلوانے كى حاجت نہيں ہوگئ بلكہ ان كى خدمت كى جائے گی۔ بياس بات كى دليل ہے كہ وہاں مكمل امن وامان ہوگا۔ جنت عدن ميں كوئى الى خطرے كى بات نہ ہوگى جودروازے بندر كھنے كى موجب ہو۔

وَمَا لِيَ 23

﴿ لِيُوْمِ الْحِسَابِ ﴾ ''حساب كے دن كے ليے۔'' يہتم هارے نيك اعمال كى جزا ہے۔ ﴿ إِنَّ هٰذَا لَوِزُقُنَا ﴾ ''يقيناً يہ ہمارارزق ہے'' جوہم نے اہل جَت كوعطا كيا ہے۔ ﴿ مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ يدرزق بھى منقطع نہ ہوگا بلكہ وہ دائكى ہوگا اور ہر آن اس ميں اضافه ہوتا چلا جائے گا۔ يہ سب پجھ رب كريم كے ليے كوئى بڑا كام نہيں ہے جو روف ورجيم محن و جواد واسع وغن قابل تعريف لطف عظيم كا حامل نہايت مهر بان بادشاہ بااختيار جليل القدر ' جميل الشان احسان كرنے والا ' بے پناہ فضل اور متواتر كرم كاما لك ہے۔ وہ اليي ہستى ہے جس كی نعتوں كوشار كيا جاسكتا ہے بنا اسكتا ہے۔

هٰذَا وَإِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّ مَاكِ فَ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلُونَهَا ۚ فَبِئُسَ الْمِهَادُ ١٠ یہ ہے(معاملہ اہل خیر کا)اور بلاشہ برکشوں کیلئے البتہ بہت براٹھ کا ناہے 0 (یعنی) جہنم واخل ہو نگے وہ اس میں پس بری ہے آ رام کرنیکی حکمہ 0 هٰذَالْ فَلْيَذُ وْقُونُهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ فَ وَّاخْرُمِنْ شَكْلِهَ ٱزْوَاجٌ فَ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمُّ یے پس چھیں وہ اسکو کھول ہوا پانی اور پیپ اور دوسرے (عذاب) ہیں آسکی مثل بئ کئی تم کے 0 یہ ہایک گروہ جو گھسا چلاآتا ہے مَّعَكُمْ لِا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواالنَّادِ ۞ قَالُوابِلُ ٱنْتُمْ لِا مَرْحَبًا بِكُمْ ط ٱنْتُمْ تمہارے ساتھ خیز مین کی فراخی ہوان کیلئے میٹک بدواخل ہونے والے ہیں آ گ میں 0 وہ کمیں گئند مین کی فراخی ہوتیمارے لیے تم ہی قَدَّ مُتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ۞ قَائُواْ رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَر لَنَا هٰذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا آ گےلائے ہواسکو ہمارئیس بری قرارگاہ ہے 0 وہ کہیں گے: اے ہمارے دب! جوآ گےلایا ہمارے بی(عذاب) پس زیادہ کراسکوعذاب دگنا فِي النَّادِ ﴿ وَقَالُوْ امَا لَنَا لَا نَزِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّ هُمْ صِّنَ الْأَشْرَادِ ﴿ اَتَّخَذُ نَهُمُ آ گ میں اورود کہیں گے:کیاہے ہمارے لیے نہیں ہم دیکھتے ان آ دمیوں کو کہ تتے ہم شارکرتے انکو بر بےلوگوں میں؟ 0 کیابنائے رکھا ہم نے انکو سِخْرِيًّا أَمْرُ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ آهُلِ النَّارِ ﴿ (دنیایس) نداق (غلط طوریر) یا مجر حکی ان سے (ہماری) نگاییں؟ ٥ بلاشیہ بیالبتہ حق ہے باہم جھکڑنا اہل دوزخ کا ٥ ﴿ هٰذَا ﴾ "نيه جزاجس كا بهم نے وصف بيان كيا ہے اہل تقوىٰ كے ليے ہے۔ ﴿ وَإِنَّ لِلطَّغِينَ ﴾ يعنى کفرومعاصی میں حدہے بڑھے ہوئے لوگول کے لیے ﴿ لَشَيَّ مَاٰبٍ ﴾ بدترین ٹھکا نا اور لوٹنے کی جگہ ہے۔ پھر الله تعالى نے اس كى تفصيل بيان كرتے ہوئے فرمايا: ﴿ جَهَانَتُم ﴾ "جہنم ہے" جس ميں ہوقتم كاعذاب جمع كرديا گیاہے' جس کی حرارت بہت شدید اوراس کی ٹھنڈک انتہا کو پینچی ہوئی ہوگی۔ ﴿ يَصْلُونَهَا ﴾ جہال ان کوعذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہ عذاب اخصیں ہرطرف ہے گھیر لے گاان کے بنیچ بھی آ گ ہوگی اوراویر ہے بھی آ گ برے گی۔ ﴿ فَبِشَسَ الْمِهَادُ ﴾ بدترین مسکن اورٹھ کا ناہوگا جوان کے لیے تیار کیا گیاہوگا۔

﴿ هٰذَا ﴾ بيه بدترين ٹھکانا' بيخت عذاب' يەفضيحت ورسوائی اور بيرمزا ﴿ فَلْيَكُوْفُوهُ حَبِيلِهُ ﴾ پس اے چکھوٴ

T(303

وَمَا لِيَ 38 صَ 2310 عِمَا لِيَ 38 صَ

کھولتا ہوا پانی ہوگا' جو سخت گرم ہو گا جسے جہنمی پئیں گے جوان کی انتز یوں کو کاٹ ڈالے گا۔ ﴿ وَغَنَسَاتٌ ﴾ بیہ بدر بن پننے کی چیز ہوگی جو پیپ اورخون برمشتمل ہوگی جو بہت کڑ وی اورانتہائی بد بودار ہوگی۔

﴿ وَالْحَرُونَ شَكْلِهِ ﴾ لِعَنى اس كى ايك اورتم ﴿ أَزُواجٌ ﴾ لعنى عذاب كى معدة دانواع واقسام ہول گى جن ميں ان كو مبتلا كياجائے گا اوراس عذاب كے ذريعے ہاں كورسوا كياجائے گا۔ جب وہ جہنم ميں داخل ہول گو تو ميں ان كو مبتلا كياجائے گا اوراس عذاب كے ذريعے ہاں كورسوا كياجائے گا۔ جب وہ جہنم ميں داخل ہول گو ايك دوسرے كوست وشتم كرتے ہوئے كہيں گے: ﴿ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مُعَكُمٌ ﴾ 'نيايك فوج ہے جو تمارے ساتھ گھى جلى آربى ہے' آگ ميں ﴿ لَا مَرْحَبًا بِعِهُ إِنَّهُمُ صَالُوا النّارِ ﴾ 'ان كے ليكوئى خير مقدم نہيں ہے۔ بيت شك بيد دوزخ ميں جانے والے ہيں۔' ﴿ قَالُوا ﴾ وہ گھے چلے آنے والے لوگ كہيں گے: ﴿ بِلُ اَنْدُهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن مِن اللّهُ اللّهُ مِن مِن عنواب كو ﴿ لَنَ ﴾ وہ تمارے بياس عذاب كو ﴿ لَنَ اللّهُ اللّٰ اللّهُ اللّهُ

پھروہ ان گراہ کنندہ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہے درخواست کریں گے اور ﴿ قَالُوْا رَبَّبُنَا مَنْ قَدَّامَ لَنَا فَرِدُو ُ عَنَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ اَتَّخَذُنْهُمُ سِخْرِیًا اَمْرُ زَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴾ ' کیا ہم نے ان سے مذاق کیا تھایا ہماری آ تکھیں پھر
گئی ہیں۔' یعنی ان کا ہمیں نظر ندآ نا دواسباب ہیں سے ایک سبب پہنی ہے یا تو ہم ان کواشرار شار کرنے میں غلطی
پر سے حالانکہ وہ ایجھے لوگ سے۔ تب ان کے بارے میں ہماری با تیں ہمسنے واستہزا کے زمرے میں آئیں گی۔
حقیقت فی الواقع یہی ہے جیسا کہ جہنیوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَوِيْقٌ مِنْ
عِبَادِی کَی مُعُولُونَ وَبُنَا اَمنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَ اَرْحَمْنَا وَ الْمُولُونَ وَكُنْتُمْ وَمُنْ وَكُنْتُمْ وَمُنْهُمُ تَطْمُونَا وَ الْمَعْمَا وَرَوْدِ وَالْمَالُونِ وَالْمَالُونَا وَ اللَّهُ عَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَوْلًا عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّ

الله تبارک و تعالی نے اپنی دی ہوئی خبر کی تا کید کے طور پر فر مایا اور وہ سب سے زیادہ پچ کہنے والا ہے۔ ﴿ إِنَّ ذٰلِكَ ﴾'' بے شك بير' جس كا میں نے تمھارے سامنے ذکر کیا ہے ﴿ لَحَقَّی ﴾'' حق ہے'' اور اس میں کوئی شک و شبہیں کہ بیر ﴿ تَحَاصُعُ اَهْلِ النَّالِ ﴾'' اہل جہنم كا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ ااور تنازعہے۔''

قُلُ إِنَّهَا آنَا مُنْ اِنْ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا الله الله الوَاحِلُ الْقَهَادُ ﴿ رَبُّ السّلوتِ كَهِوبَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

قَالَ يَالِيلِسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُلَ لِمَا خَلَقْتُ بِيكَكَّ الْسَتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ الله فرمايا: الماليس! كس چيز في منع كيا تخصيحه كرف الساك جم يبدا كياميس في الية باتصول ع كياتكبركيا توفي ياتحاتو مِنَ الْعَالِيْنَ @ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْهُ ﴿ خَلَقْتَنِيْ مِنْ ثَارٍ وَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ @ بلند درجالوگوں میں ے؟ ١٥ اس نے كہا ميں بہتر ہوں اس سے پيداكيا تونے بھے آگ سے اور پيداكيا تونے اے مٹی سے ٥ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ فَي وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي ٓ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنِ @ قَالَ فرمایا: پس نکل جاتویبال سے پس بے شک تو مردود ہے ١٥ اور بے شک تجھ پرمیری لعنت ہے روز جزاء تک ١٥ اس نے كہا: رَبِّ فَأَنْظِرُنَيْ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ إِلَى يَوْمِر ا مرساد الباس مبلت د ين مجلت د ين محك ك دواره الحائ جائي ك و فرمايا بس بلاثرية مبلت دي محيات ول ميس ب اس ون مك الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ جباً وقت معلوم (عندالله مقرر) ہے 0 اس نے کہا جتم ہے تیری عزت کی ،البتہ میں ضرور گمراہ کروں گا انکوسکو 0 سوائے تیرے بندوں ان میں ہے الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُولُ ﴿ لَامْكَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِتَنَّ غالص کیے(چے) ہوئے ⊙ فرمایا: پس حق یہی ہے اور حق بات ہی میں کہتا ہوں ⊙ البتہ میں ضرور بھر دوں گاجبنم کو تجھ ہے اوران ہے تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۞ قُلْ مَا آسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرٍ وَمَا آنًا جو پیروی کریں گے تیری ان میں ہے 'سب ہے 🔾 کہدد بچتے بنہیں مانگنا میں تم ہے او پراس کے کوئی اجراورنہیں ہوں میں مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِيْنَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَلِينِينَ ۞ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْنَ حِيْنِ ۞ تكلف كرنے والوں ميں ہے نہيں ہے بير قرآن ) كر تھيجت واسطے جہانوں كے 0 اورالبت ضرور جان لو حيم حال اسكا بعد كجھ مدت ك 0 میں نہیں اوان سے کہد یجے! ﴿ إِنَّهَا آنَا مُنْذِرٌ ﴾ ' میں توصرف متنبر کرنے والا ہوں۔' میرے یاس جو کھے ہے بیاس کی انتہا ہے۔رہاتمھارامطالبہ تو بیاللہ تعالی کے اختیار میں ہے مگر میں شخصیں نیکی کا حکم دیتا ہوں برائی سے رو کتا ہوں' میں شخصیں خیر کی ترغیب دیتا ہوں اور شرہے ہٹا تا ہوں ، لہٰذا جو کو کی ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے تو بیاس كا يخ ليے إور جو مراه بوتا إتواس كا وبال اسى يرب- ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ يعنى الله كي الله كاوبال اليي ستى نبين جس كى عبادت كى جائے اور وہ عبادت كى مستحق ہو۔ ﴿ الْوَاحِدُ الْقَصَّارُ ﴾ ' وہ واحد وقبار ہے۔'' اس قطعی دلیل و بر ہان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی الوہ تیت کا اثبات ہے کہ وہ ہر چیز پر غالب ہے ؑ کیونکہ غلبه وحدت کومتلزم ہے،للبذا کبھی بھی میمکن نہیں کہ دوہتایاں مساوی طور پر غالب ہوں۔ پس وہ ہستی جو تمام کا ئنات پر غالب و قاہر ہے وہ ایک ہی ہے۔اس کی کوئی نظیر نہیں وہی اس بات کی مستحق ہے کہ صرف اسی کی وَمَا لِيَ 23 23 عَنْ 38 صَّ 38 عَنْ

عبادت کی جائے جیسا کہ وہ اکیلی غالب ہے۔ پھر اللہ تعالی نے تو حیدر بوبیت کی دلیل کے ذریعے ہاں کو مختل کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ رَبُّ السَّلُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُا ﴾ ''وہ آسانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے سب کارب ہے' بعنی وہ کا مُنات کو پیدا کرنے والا اس کی پرورش کرنے والا اور تمام انواع تدبیر کے ذریعے ہاں کا مُنات کی تدبیر کے ذریعے ہاں کا مُنات کی تدبیر کے ذریعے ہاں کے بردی بردی مخلوقات کو بیدا کیا۔ ﴿ الْعَنْ اللّٰهُ عَوْدُ لُو وہ الٰی تو تو کا مالک ہے جس کے ذریعے ہاں بردے تمام گناہوں سے باز آ جاتا ہے وہ اس کے چھوٹے بردے تمام گناہوں کو بعدا کیا۔ ﴿ الْعَنْ اللّٰهِ وَلَی تو بہ کرکے گناہوں سے باز آ جاتا ہے وہ اس کے چھوٹے بردے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پس بہی وہ ہستی ہے جو ہراس ہستی کے سواعبادت اور محبت کیے جانے کی مستحق ہے۔ سب جو پیدا کر عتی ہے نہ ونقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع 'جے سی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں 'جس کے یاس قوت افتدار ہے نہاں کے قبضہ قدرت میں گناہوں کی بخشش ہے۔

﴿ قُلْ ﴾ آپ ان کوڈراتے ہوئے کہدد یجیے: ﴿ هُو نَبُواْ عَظِیْدٌ ﴾ یعنی میں نے تعصیں حیات بعدالموت مشر ونشر اورا عمال کی جز اوسزاکے بارے میں جوخبر دی ہے وہ بہت بڑی خبر ہے اوراس بات کی پوری پوری مستحق ہے کہ اس کے معاطے کو بہت اہم مہجھا جائے اوراس بارے میں غفلت کو جگہ نہ دی جائے۔ مگر صورت حال میہ ہے کہ ﴿ آئنگُهُ عَنْهُ مُغَوّٰهُونَ ﴾ ''تم اس سے اعراض کرتے ہو۔'' گویا تبھیں حساب و کتاب اور تواب و عذاب کا سامنا کرنا ہی نہیں۔ اگر تصصیں میری بات میں کوئی شک اور میری خبر میں کوئی شبہ ہے تو میں تبھیں کے ایک خبر میں دیتا ہوں جن کا مجھے کچھلم تھانہ میں نے ان کوکی کتاب میں پڑھا۔ میری خبر میں کی میشی کے بغیر ایک خبر میں دیتا ہوں جن کا مجھے کچھلم تھانہ میں نے ان کوکی کتاب میں پڑھا۔ میری خبر میں کی کی بیشی کے بغیر صحیح خابت ہوئی ہیں میری صدافت اور جو کچھ میں تمھارے سامنے بیش کرتا ہوں اس کی صحت پر سب سے بڑی اور سب سے واضح دلیل ہے۔

اس ليفرمايا: ﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِالْهِ لِالْاَعْلَى ﴾ ' مجھان بلندقدرفرشتوں (كى بات چيت) كا پھ مجھ علم نہيں ' ﴿ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴾ ' جب وہ جھڑتے ہے۔ ' يعنی اگر الله تعالی مجھے باخبر نہ كرے اور ميرى طرف وى نه كرے تو مجھے بلند قدر فرشتوں كے بارے ميں پھالم نہيں ہوسكتا ' بنابر يں فرمايا: ﴿ إِنْ يُوخِي إِلَى الله آئياً اَنَا تَذِيْدُو مُبِينَ ﴾ ' ميرى طرف تو يبى وى كى جاتى ہے كہ ميں واضح طور پر نذير ہوں۔ ' يعنی واضح طور پر ڈرا نے والا ہوں۔ حضرت مصطفیٰ مَانَّةُ عُلِم ہے زيادہ واضح اور بليغ كوئى ڈرانے والانہيں ہے۔ پھر بلند قدر فرشتوں كے درميان جھڑے كاذ كركرتے ہوئے فرمايا: ﴿ إِذْ قَالَ دَبُّكَ لِلْمُلَيْعِ كُونَى ثُرانِ والا ہوں۔ ' يعنی اس كا مالاہ مئی ہے تیارہوا ہے۔

﴿ فَإِذَا سَوِّيْتُهُ ﴾ جب ميں اس كے جسم كونك سك سے درست كر دوں اور وہ مكمل ہو جائے ﴿ وَنَفَخْتُ

ُ <mark>فِیْہِ مِنْ ڈُوْمِیْ فَقَعُواْ لَهُ سٰجِیدِیْنَ ﴾''اوراس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں</mark> گر پڑنا۔'' جب آ دم علائظ کی تخلیق کی تکمیل ہوئی اور روح پھونک دی گئی تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل اور آ دم علائظ کی تکریم کرتے ہوئے اپنے آپ کوآ دم کے سامنے مجدہ کرنے کے لیے آ مادہ کیا۔

جب الله تعالی نے حضرت آدم عَلیْ الله کے بدن وروح کی تخلیق کمل کردی تواللہ نے آدم عَلیْ اور فرشتوں کا امتحان لیا اور اس طرح فرشتوں پر حضرت آدم عَلیْ الله کی فضیلت فلا ہر ہوگئی تب الله تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ وہ حضرت آدم عَلیْ الله کی فضیلت فلا ہر ہوگئی تب الله تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا ہو محضرت آدم عَلیْ الله کے اس نے تعدہ نہ کیا۔ ﴿ اِسْتَکْلُبُو ﴾ اس نے نہایت غرور سے اپنے رب کا تھم محکرا دیا اور حضرت آدم عَلیْ الله کے سامنے تکم کا اظہار کیا ﴿ وَکَانَ مِنَ الْکُفِویْنَ ﴾ 'اوروہ کا فروں میں سے تھا۔ 'الله تعالی کے علم میں ابلیس کا فرتھا۔ سامنے تکم کا اظہار کیا ﴿ وَکَانَ مِنَ الْکُفِویْنَ ﴾ 'اوروہ کا فروں میں سے تھا۔ 'الله تعالی کے علم میں ابلیس کا فرتھا۔ ﴿ وَکَانَ مِنَ الْکُفِویْنَ ﴾ 'اوروہ کا فروں میں سے تھا۔ 'الله تعالی کے علم میں ابلیس کا فرتھا۔ ﴿ وَکَانَ مِنَ الْکُفِویْنَ ﴾ 'اوروہ کا فروں میں سے تھا۔ 'الله تعالی کے علم میں ابلیس کا فرتھا۔ ''(اے ابلیس!) جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے تجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا۔'' یعنی خصوصیت سے مختص کیا جس کی بنا پر اسے تمام مخلوق میں خصوصیت حاصل ہے۔ یہ چیز اس کے سامنے عدم تکتر کا نقاضا کرتی ہے۔ ﴿ اَسْتَکُنُونَ ﴾ کیا تو نے تکتر کی بنا پر اسے تمام کو ق میں نے شرف و تکریم سے سے بیز اس کے سامنے عدم تکتر کا نقاضا کرتی ہے۔ ﴿ اَسْتَکُنُونَ ﴾ کیا تو نے تکتر کی بنا پر اسے تمام کو تو تکتر کی بنا پر اسے تمام کو تو تکتر کی بنا پر اسے در بیز اس کے سامنے عدم تکتر کا نقاضا کرتی ہے۔ ﴿ اَسْتَکُنُونَ ﴾ کیا تو نے تکتر کی بنا پر اسے کہ کو تو نوں میں سے ہے؟'

﴿ قَالَ ﴾ البلیس نے اپن رب کی مخالفت کرتے اور نقض وارد کرتے ہوئے کہا: ﴿ اَنَا خَیْرٌ قِیْنَهُ خَلَقْتَیْنُ مِن طِیْنِ ﴾ ' میں اس ہے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ ہے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ ' البلیس سجھتا تھا کہ آگ کا عضر مٹی کے عضر سے بہتر ہے۔ یہ فاسد قیاس ہے 'کیونکہ آگ کا عضر شر' فساد تکبر' طیش اور خفت کا مادّہ ہے اور مٹی کا عضر وقار' تواضع اور مختلف انواع کے شجر ونبا تات کا مادّہ ہے مٹی آگ پر غالب ہے اسے بچھا دیتی ہے۔ آگ کی ایسے مادے کی مختاج ہے جواس کو قائم رکھے اور مٹی بنفسہ قائم ہے۔ یہ تھا کفارکے شخ کا قیاس جس کی بنیاد پر اس نے اللہ تعالی کے بالمشاف تھم کی خلاف ورزی کی۔ اس قیاس کا بطلان اور فساد بالکل واضح ہے۔ جب ان کے استاد کے قیاس کا بیر حال ہو تو شاگر دوں کا کیا حال ہوگا جو اپنے باطل قیاس ہوگا جو اپنے باطل قیاس کی نبیت زیادہ باطل جی نہا سے قیاسات اس قیاس کی نبیت زیادہ باطل جیں۔

﴿ قَالَ ﴾ الله تعالى نے اس سے فرمایا: ﴿ فَاخُوجُ مِنْهَا ﴾ یعن عزت و تکریم کے اس مقام آسان سے نکل جا ﴿ فَائِنَكَ رَجِیْمٌ ﴾ '' بے شک تو مردود ہے'' یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ ﴿ وَّانَّ عَکَیْكَ كَعْنَیْقَ ﴾ ''اور تجھ پر میری لعنت ہے'' یعنی میری یہ پھٹکاراورا پی رحمت سے تجھے دور کرنا ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ البِّدِیْنِ ﴾ '' قیامت کے دن تک ہے'' یعنی دائی اور ابدالآ بادتک ہے۔ ﴿ قَالَ رَبِّ فَانْظِرُنِ ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ''اس نے کہا' میرے رب! مجھے اس

روزتک کہ لوگ اٹھائے جا کیں مہلت دے۔'' چونکہ اسے آدم عَلاَشِل اوران کی اولاد سے شدید عداوت تھی اس لیے اس نے بدرخواست کی تا کہ وہ ان لوگوں کو بدراہ کر سکے جن کے لیے بدراہ ہونااللہ تعالی نے مقد رکردیا ہے۔ ﴿ قَالَ ﴾ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالی نے ابلیس کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَا تَلْفَ هِنَ الْمُنْظُورِينَ ﴾ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالی نے ابلیس کی درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ فَا تَلْفَ هِنَ الْمُنْظُورِينَ ﴾ اللہ تعالی ہے۔' اس روزتک جس کا وقت مقرر ہے۔' جب ذریت آدم پوری ہوجائے گا تو امتحان بھی پایئے تھیل کو پہنچ جائے گا۔ جب ابلیس کو معلوم ہوگیا کہ اسے مہلت دے دی گئی ہے تو اس نے اپنے خبث باطن کی بنا پر اپنے رب' آدم اور اولاد آدم کے ساتھ اپنی شدید عداوت کو ظاہر کر دیا اور کہنے گا؛ ﴿ فَهُو عِزْقِكَ كُونُو مِنْ اُلُولُونَ ﴾ اس میں ایک اختمال ہیے کہ (باء) فتم کے لیے ہولیعن المیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت وجلال کی قتم کھا کر اعلان کیا کہ وہ تمام اولاد آدم کو گمراہ کر کے دہے گا ﴿ وَلاَ عِبَادُكُ اللّٰ عِبَادُكُ اللّٰ مِنْ کَمُروفریب ہے بیالے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے سواجن کو تو نے خاص کر لیا ہے۔'' ابلیس کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس کے مکر وفریب سے بچالے گا۔

اس میں بی جی اختال ہے کہ (باء) استعانت کے لیے ہو۔ چونکہ الجیس کومعلوم ہے کہ وہ ہر کھاظ ہے عاجز اور

ہر ہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیّت کے بغیر کسی کو گر اہنہیں کرسکتا' تو اس نے اولا د آ دم کو گر اہ کرنے کے لیے اللہ

تعالیٰ کی عزت ہے مدد چاہی ، حالا نکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی دشمن ہے ۔۔۔۔۔ اے ہمارے رب! ہم تیرے انتہائی عاجز
اور قصور وار بندے ہیں ہم تیری ہر فعت کا افر ارکرتے ہیں' ہم اس ہستی کی اولا دہیں جس کو تو نے عزت وشرف اور
اگر ام و تکریم ہے سرفر از فر مایا۔ ہم تیری عظیم عزت وقد رت اور تمام مخلوق کے لیے تیری بے پایاں رحمت کے
ذر لیع ہے تجھے مدد مانگتے ہیں' جو ہم پر بھی سابیہ کناں ہے جس کے ذر لیع سے تو نے ہم سے اپنی ناراضی کو دور
فرمایا ہے ، ہمیں شیطان کی محارب و عداوت' اس کے شراور شرک سے سلامت رہنے میں ہماری مدوفر ما۔ اب
ہمارے دب! ہم تجھ پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول فرمائے گا ہم تیرے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں
ہمارے دب! ہم تجھ پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول فرمائے گا ہم تیرے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں
ہمارے دب! ہم تجھ پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول فرمائے گا ہم تیرے اس وعدے پر یقین رکھتے ہیں
ہمارے دب! ہم تھو کہ مطابق تجھ کو کہا رہ باتھ وعدہ کہا' اے ہمارے دب! ہم نے تیرے تھم کے مطابق تجھ کو کہارا ہے
ہیں جیسا کہ تو نے ہمارے دمائی وعدہ کیا ہا ہماری دعا کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔'

﴿ قَالَ ﴾ الله تبارك وتعالى نے فرمایا: ﴿ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ اَقُولُ ﴾'' تِجَ (ہے) اور میں بھی تی کہتا ہوں۔'' یعنی حق میرا وصف اور حق میرا قول ہے ﴿ لَامْلَكُنَّ جَهَنَّهُ مِنْكَ وَ مِتَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ ﴾'' کہ میں تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھردوں گا۔'' پس جب رسول نے لوگوں سے بیان کر دیا اوران کے سامنے راہ واضح کردی تو اللہ تعالی نے انھیں فرمایا: ﴿ قُلْ مَمّا اَسْفَلْکُمْ عَکَیْهِ ﴾''کہددیجے! میں نہیں مطالبہ کرتاتم ہے اس پر' یعنی شخصیں اللہ کی طرف بلانے پر ﴿ مِنْ اَجْمِ وَمّاً اَنّا مِنَ اللّٰهُ کَلِّفِیْنَ ﴾''کوئی بدلہ اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں''کہ میں ایسی چیز کا دعوی کروں جس کا جھے اختیار ہے نہ میں کسی ایسی بات کی ٹوہ بی میں رہتا ہوں جس کا جھے علم نہیں۔ میں تو صرف ای چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وی کی گئی ہے۔ ﴿ إِنْ هُو ﴾ لینی میدوئی اور بیقر آن شرف اور کے لیے شیحت ہے۔''اس سے وہ نسیحت حاصل کی بین جوان کے دینی اور دنیا وی مصالے میں فائدہ دیتی ہے اور تب بیقر آن تمام جہانوں کے لیے شرف اور فعت کا عامل اور معاندین حق کے خلاف جت ہے۔

یے عظیم سورت حکمت ہے لیریز نصیحت اور عظیم خبر پر شتمل ہے۔ ان لوگوں کے خلاف بر ہان اور ججت قائم کرتی ہے جوقر آن کو جھٹلا کر اس کی مخالفت کرتے ہیں اور قر آن لانے والے کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالی کے خلص بندوں اور سرکش لوگوں کی جزاوسرنا کے خلص بندوں اور سرکش لوگوں کی جزاوسرنا کے خلص بندوں اور سرکش لوگوں کی جزاوسرنا کے تذکرہ پر شتمل ہے اور کے تذکرہ پر شتمل ہے اور اس کی ابتدا ہیں قتم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ یا دوہانی پر شتمال ہے اس کی ابتدا ہیں قتم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ یا دوہانی پر شتمال ہوں کے لیے یا دوہانی ہے۔ پھر اس سورت کے اندر بھی اکثر مقامات پر اس یا دوہانی کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً فرمایا ﴿ وَاذْکُنْ عَبْدَیٰ اُلٰ ﴾ "اور یادکرو ہمارے بندے کو "واکنگن عبدی آنا کہ اور ہم جس کین کو ہماری طرف ہے اور نصیحت ہے " وہنا و ذکر گوں کہ '' یہ نہوں ہو اس کے اعظم عطا کر اور ہم جس چیز کو نہیں جانے اس کا علم عطا کر اور ہم جس چیز کو نہیں جانے اس کا علم عطا کر اور ہم جس چیز کو نہیں جانے اس کا علم عطا کر اور ہم جس چیز کو نہیں جانے اس کا علم عطا کر اور ہم جس چیز کو نہیں جانے اس کا علم عطا کر اور ہم جس کین کو خلال کر ا۔ ﴿ وَکَلَمْ اللّٰ کُونَ عَلْمُ اللّٰ کُونِ جَالَ کُونِ ک

## تفسيهنوزة الزمخر

# الله الرّحين المرتب الرّحين المرتب الرّحين المرتب المرتب

تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ إِنَّا اَنْزَلْنَا ٓ اِلْيُكَ الْكِتْبِ بِالْحِقِّ ( ) اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿ وَإِنَّا اَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْحَقِّ وَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مِنْ دُونِ آ اُولِیا آءَم مَا نَعُبُلُ هُمْ اِللَّ لِیقَوِّبُونَا آ اِللَّهِ ذُلْفَیْ اِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قرآن اس بستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس کا بیوصف ہے' کلام متعلم کا وصف ہے اور وصف بمیشہ اپنے موصوف کے تابع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر لحاظ سے کامل ہے' اس کا کوئی مثیل ونظیر نہیں' ای طرح اس کا کلام بھی ہر لحاظ سے کامل اور بے مثال و بے نظیر ہے۔ یہ ایک وصف ہی اللہ تعالی کے مرتبے پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ گر بایں ہمہ اللہ تعالی نے جس بستی پر اسے نازل فر مایا ہے اس کے ذریعے سے اس کے کمال کو بیان فر مایا اور وہتی حضرت محرصطفی منافیق کی ذات بابر کات ہے جو تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرف کی حامل ہے۔ تب معلوم ہوا کہ یہ کتاب اپنی دعوت سمیت متمام کتابوں میں سب سے زیادہ شرف کی حامل ہے اور بیسر اسر حق ہے۔ یہ بی قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا جو اپنی تبی خبروں اور عدل وانصاف پر بٹنی احکام پر مشتمل ہے تا کہ مخلوق کو گمرائی کی تاریکیوں سے زکال کر مہدایت کی روشنی میں لا کے اور یہ کتاب اپنی اخبار صادقہ اور اپنے احکام عادلہ کے بارے میں حق پر مشتمل نازل ہوئی۔

یے کتاب تمام مطالب علمیہ میں ہے جس چیز پر دلالت کرتی ہے وہ سب سے بڑا حق ہے اور حق کے بعد گراہی کے سواکیا باقی رہ جاتا ہے۔ چونکہ یہ قرآن حق کی طرف سے نازل کیا گیا ہے مخلوق کی ہدایت کے لیے حق پر مشمل ہے اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شرف کی حامل ہستی پر نازل کیا گیا ہے اس لیے بی نعمت بہت عظیم اور جلیل القدر ہے اس کا شکر اوا کرنا فرض ہے اور اس کا شکر ہیہ ہے کہ دین کو صرف اللہ تعالی کے لیے خالص کیا جائے ، بنابرین فرمایا: ﴿ فَاعْبُی اللّٰهُ مُخْلِطًا لَّهُ اللّٰهِ يُن ﴾ اپنے تمام دین یعنی ظاہری اور باطنی اعمال شریعت (اسلام) ایمان اور احسان ) کو اللہ تعالی کے لیے خالص کیجے۔ ان تمام امور میں صرف اللہ تعالی کی رضا کو مد نظر رکھے اور اس کے سوا آ ہے کا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ ﴿ اَلَا مِلْ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللللّٰ اللللللللّ

وَمَالِيَ 23 كَارُّمَر 39 كَارُّمَر 93 كَارُّمَر 93

کرتا ہے اور اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہر لحاظ ہے تمام تر کمال کا مالک ہے اور اس نے اپنے ہندوں کو ہر لحاظ ہے اپنے دین خالص بھی اللہ تعالی بندوں کو ہر لحاظ ہے اپنے دین خالص بھی اللہ تعالی بندوں کے ہی ہے ہے ہیں وہ دین ہے جے اللہ تعالی نے اپنے لیے پیند فر مایا اور مخلوق میں سے چنے ہوئے بندوں کے لیے نتخب فر مایا اور اس کو اختیار کرنے کا اپنے بندوں کو حکم دیا 'کیونکہ یہ اللہ تعالی کی محبت' اس سے خوف' اس پر المید ' اس کے طرف انا بت کے ذریعے سے بندوں کے مطالب کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تضمین ہے۔

یہی وہ دین ہے جو قلوب کی اصلاح کر کے ان کو پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی قتم کی عبادت میں شرک کرنا کچھ بھی نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ شرک سے بری الذمتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا شرک سے کوئی تعلیٰ نہیں اور وہ شرک کول سے سے زیادہ بے نیاز ہے۔ شرک قلب ور وح اور دنیاو آخرت کو فاسد کرتا ہے اور نفوس کو بدیختی کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے تو حید اور اضلاص کا حکم دیا ہے وہاں شرک سے بھی روکا ہے اور ان لوگوں کی مذمت کی خبر دی ہے جنھوں نے شرک کا ارتکاب کیا 'چنا نچہ فرمایا: ﴿ وَالّذِن اِنْفَانُوا مِنْ دُونِهِ اِنْ لَوْلِی کَ مُونِهِ اِنْ اِنْفَانُوا مِنْ دُونِهِ اِن لوگوں کی مذمت کی خبر دی ہے جنھوں نے شرک کا ارتکاب کیا 'چنا نچہ فرمایا: ﴿ وَالّذِن اِنْفَانُوا مِنْ دُونِهِ اِنْ لَا لَهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنْ اِنْفَانُوا مِنْ دُونِهِ اِنْ اِنْفَانُوا مِنْ دُونِهِ اِن اللهِ وَاللّٰهِ اِنْ اِنْفَانُوا اِنْ اِنْفَانُوا مِنْ دُونِهِ اِن اللهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰمِ اللّٰہِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

یہ فاسدترین قیاس ہے' کیونکہ عقل وفطرت کے مطابق خالق اور مخلوق کے درمیان عظیم فرق ہونے کے باوجودیہ قیاس خالق اور مخلوق میں مساوات کو مضمن ہے۔ بادشاہ براہ راست رعایا کے احوال نہیں جانے 'اس لیے اخصیں اپنے اور رعایا کے درمیان واسطے کی ضرورت ہوتی ہے' رعایا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو بادشاہوں تک ان کے حالات پہنچا ئیں۔ بسااوقات ان بادشاہوں کے دلوں میں ضرورت مند کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا تب رعایا سفارش کرنے والوں اور وزرا وغیرہ کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور ان سے ڈرتے ہیں۔ یہ

آوگ بادشاہوں کے ہاں ان کے لیے مراعات کے حصول اور ان کی دل جوئی کے لیے واسطہ بننے والے سفارشیوں کی ضروریات بوری کرتے ہیں۔ بسااوقات رعایا خودمختاج اورمفلس ہوتی ہے اس لیے وہمختاجی کے ڈرسے ان کی خاطر و مدارات نہیں کر سکتی۔

جہاں تک رب تعالیٰ کا معاملہ ہے تو وہ ایسی ہے جس کے علم نے تمام امور کے ظاہر اور باطن کا احاطہ کر رکھا ہے وہ کس کے بندوں اور اس کی رعایا کے احوال ہے آگاہ کرئے وہ سب رکھا ہے وہ کس ایسی کامختاج نہیں جوا ہے اس کے بندوں اور اس کی رعایا کے احوال ہے آگاہ کرئے وہ سب سے بڑار حم کرنے والا اور سب سے بڑھ کرتنی ہے وہ مخلوق میں سے کسی ہستی کامختاج نہیں جوا ہے بندوں پر رحم کرنے پر آمادہ کرئے بلکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جتناوہ خود اپنے آپ پر یاان کے والدین ان پر رحم کرتے ہیں۔وہ انھیں ترغیب ویتا ہے کہ وہ ایسے اسباب اختیار کریں جن کی بنا پر وہ اس کی رحمت کو حاصل کرلیں وہ ان کی بھلائی جا ہتا ہے جو وہ خود بھی اینے لیے بیس جا ہتے ۔

الله تعالیٰ غنی ہے جو کامل غنائے مطلق کا مالک ہے۔ وہ ایسی ستی ہے کہ اگر اوّل سے لے کر آخر تک تمام مخلوق ا یک میدان میں انتھی ہوجائے اور وہ اس ہے اپنی اپنی ضرورت اور تمنا کے مطابق سوال کریں تو وہ سب کوعطا کرے گی۔ وہ اس کی غنامیں ہے ذرّہ مجر کمی کر سکتے ہیں نہاس کے خزانوں میں مگراتنی ہی کہ جوسمندر میں سوئی ڈ بونے ہے اس کے یانی میں کی واقع ہوتی ہے۔ پھرتمام سفارشی اس سے ڈرتے ہیں'ان میں سے کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرسکتا۔ تمام تر سفارش کا صرف وہی مالک ہے۔ اس فرق سے مشرکین کی جہالت ' حماقت اوراللہ کے حضوران کی جسارت ظاہر ہوتی ہے اوراس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ شرک کے مرتکب کے لیے عدم مغفرت میں کیا حکمت ہے۔اس کی حکمت پیہے کہ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات میں جرح وقدح کو متضمن ہے۔ اس لیےاللہ تعالیٰ نے فریقین کیجی مخلص مومنوں اورمشر کین کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے فر مایا.....اور ال مين مشركين كے ليے تهديد بھى إنّ الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾" بشك جن ہاتوں میں بیاختلاف کرتے ہیں' اللہ ان میں ان کا فیصلہ کردے گا۔'' اوراللہ تعالیٰ کا فیصلہ معلوم ہے جو بیہ ہے کہ مخلص اہل ایمان نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے اور جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس یر جنت حرام کردی اوراس کا ٹھکا ناجہم ہے۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي ﴾ یعنی الله تعالی راه راست برگا مزن ہونے کی تو فيق عطانبيں كرتا ﴿ مَنْ هُو كُنِي مُ كَفَارٌ ﴾ ' اس شخص كو جوجھوٹا اور ناشكرا ہو' ؛ يعنى جس كا وصف كذب اور كفر ہے'اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور تھیجتیں آتی ہیں' مگر اس کے برے اوصاف دور نہیں ہوتے' اللہ تعالیٰ ا سے بڑے بڑے بڑے مجزات دکھا تا ہے گریدان کا اٹکارکر دیتا ہے ان کے ساتھ کفرکرتا ہے اور جھوٹ بولٹا ہے۔ پس ان حالات میں ایسے خص کے لیے ہدایت کیے ہو عتی ہے جس نے اینے لیے ہدایت کا دروازہ بند کردیا ہواور انجام کے طور پراللہ تعالیٰ نے اس کے دل پرمبر لگا دی ،الہذاوہ ایمان نہیں لائے گا۔

وَمَا لِي 2320 كَارُمَر 39

## لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَكًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ

وہ تو پاک ہے (ان چیزوں سے) وہ اللہ ایک ہے برداز بروست 0

﴿ وَوُ اَدَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَعَفِنَ وَكَدًا ﴾ ' اگرالله تعالی کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا' جیسا کہ بعض بے وقوف لوگوں کا خیال ہے ﴿ لاَصْطَفَی مِسَا یَحْفُلُقُ مَا یَسَاءُ ﴾ کو وہ اپنی مخلوق میں سے جے چاہتا چن کراپنے لیے مخص کر لیتا اور اسے اپنا بیٹا بنالیتا اور اسے بیوی کی ضرورت نہ ہوتی۔ ﴿ سُبُطِنَة ﴾ مگراللہ تبارک و تعالی ان تمام با توں سے پاک اور موج جن کا یہ کفار اللہ تعالی کے بارے میں گمان کرتے ہیں اور طحد بین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور موج و اُلوج و اُلقَقَادُ ﴾ یعنی اللہ تعالی اپنی ذات اُلیخ اساء و صفات اور اپنا اور عالی میں ایک ہے، البندا اس بارے میں اللہ تعالی کا کوئی شبیہ ہونے کا مقتضی میں اللہ تعالی کا کوئی شبیہ ہونے کا مقتضی میں اللہ تعالی کا حصہ اور اس کا جز ہوتا۔ وہ تمام عالم علوی اور عالم سِفلی پر غالب ہے۔ اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ مقہور و مغلوب نہ ہوتا اور اپنا باپ کے خلاف جراً ت اور گستا خی کرنے والا ہوتا۔ اللہ تعالی کی و صدت اور ہوتا۔ اس کا قبر لازم و ملزوم ہیں۔ صرف ایک ہستی ہی غالب اور قاہر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ چیز ہر لحاظ ہے شراکت کی نفی کرتے ہوتا کہ کہ اس کے یہ چیز ہر لحاظ ہے شراکت کی نفی کرتے ہوتا کہ ہیں۔ ہوتا کو ہیں۔ ہوتا تو ہیں۔ ہوتاتی ہوتا ہوتا۔ اس کا قبر لازم و ملزوم ہیں۔ صرف ایک ہستی ہی غالب اور قاہر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ چیز ہر لحاظ ہے شراکت کی نفی کرتے ہوتا۔

خَلَقُ السَّمَاوْتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ عَيُكُوّرُ النَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوّرُ النَّهَارَ عَلَى النَّيْلِ بِيالِ بِهِ اللهِ اللهِ فَالْعَوْرُ النَّهَارُ عَلَى الْعَفْلُ وَلَا هُوَ الْعَوْرُ الْعَفْلُ وَلَا هُوَ الْعَوْرُ الْعَفْلُ وَلَا هُولَ الْعَوْرُ الْعَفْلُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَالْعَوْرُ الْعَفْلُ وَلَى اللهُ وَالْعَوْرُ الْعَفْلُ وَلَى اللهُ عَنِي عَلَى اللهُ عَنِي عَلَى اللهُ عَنِي عَلَى اللهُ عَنِي عَلَى اللهُ عَنِي عَلَيْ اللهُ ال

وَمَا لِيَ 23 كَالُوْمَر 39 الرُّمَر 39

#### وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ قِرْزَرَ أُخْرَى لَا ثُمَّ اللهِ رَتِّكُمْ مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُمْ

اورنیں بوجھاشائ کاکوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا پھر طرف اپنے پروردگاری کے تہارالوٹا بے پی وہ خردے گاتہیں بِمَا كُنْ تُعْمَلُونَي طرافَ عَلَيْكُمُ بِنَاتِ الصَّدُّ وَيَعْمَلُونَي طرافَ عَلِيْكُمُ بِنَ ابْ الصَّدُّ وُرِ

ساتھاس چیز کے جو تھے تم عمل کرتے بلاشبدہ جانتا ہے رازسینوں کے 🔾

الله تعالی آگاه فرماتا ہے کہ بے شک اس نے ﴿ خَلَق السَّالُوتِ وَالْاَرْضَ ﴾ زمین و آسان کو حکمت اور مسلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے تا کہ وہ بندوں پراپنے امر ونہی کے ضابطے نافذ کرے اوران کو اُواب وعقاب عطا کرے ۔ ﴿ يُكُوّ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى النّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ الله

یاللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے کہ ﴿ خَلَقَکُمُو مِنْ نَفْسِ قَامِحَاۃ ﴾ تمھاری کثرت اور زمین کے دور دراز گوشوں میں کیسل جانے کے باوجودُ اصل حقیقت میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تصمیں ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ ﴿ ثُمَّةَ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا ﴾ ' پھراس کا جوڑا بنایا' تا کہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام ہو۔

وَ اَنْزُلَ لَكُمُّهِ مِّنَ الْاَنْعَامِر ﴾'اوراس نے تمھارے لیے چو پایوں میں سے بنائے''یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تقدیر سے تخلیق فرمایا جو آسان سے نازل ہوتی ہے' یہتم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ﴿ ثَمُلْمِنِيَةَ ٱذْوَلِ ﴾

وَمَا لِيَ 2322 كَالْوُمَر 39

''آتھ جوڑے''اس سے مرادوہ مویثی ہیں جن کا سورۃ الانعام میں ذکر آیا ہے ﴿ ثَلَمْ نِیكَةَ ٱزْوَاجِ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْن وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن ﴾ (الانعام: ١٤٣١٦) "بيچويائ آهُم كي بين دو بهيرول ميس اوردو كريول ميس ك ﴿ وَصِنَ الْإِيلِ اثْنَايُن وَصِنَ الْبَقَواثْنَايُن ﴾ (الانعام: ١٤٤١ ) "اوردواونول ميس سے اور دو گایوں میں ہے۔'' متذکرہ بالا مویشیوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے مصالح کے لیے بہت ہے موایثی تخلیق فرمائے ہیں مگر مذکورہ مویشیوں میں فوائد کی کثرت ان کے مصالح کی عمومیت اوران کے شرف کی بنابرخاص طور بران کا ذکر کیا ہے، نیز اس لیے بھی کہ بیعض امور کے لیے مخصوص ہیں جن کے لیے کوئی دوسرامویثی مخصوص نہیں ہے مثلاً قربانی مری عقیقہ ان میں زکوۃ کاواجب ہونااوردیت کی ادائیگی کے لیے ان کامختص ہونا۔ الله تعالیٰ نے جارے جد امجداور جاری ماں (حضرت حواطیلاً) کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد جاری تخلیق کی ابتدا كاذكركرت موع فرمايا: ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدٍ خَلْقٍ ﴾ "الله تعالى تتحصارى ماؤں کے پیٹوں میں ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں تخلیق کرتا چلا جاتا ہے'' اور تمھاری پیرحالت ہوتی ہے کہ سی مخلوق کا ہاتھ شمھیں چھوسکتا ہے نہ کوئی آ نکھ شمھیں دیکھ سکتی ہے۔اس ننگ جگہ پراللہ تعالیٰ نے تمھاری پرورش کی ہے ﴿ فِي ظُلْمُاتِ ثُلْثِ ﴾" تین اندھیروں میں" یعنی پیٹے کا اندھیرا' رحم کا اندھیرااوراس جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لیٹا ہوتا ہے۔﴿ ذَاكم ﴾ وہ ستی جس نے آسانوں اور زمین كو پیدا كيا سورج اور جاندكوم كيا ،جس نے تهجيں پيدا كيا اورتمهارے ليےمويشي اورنعتيں پيداكيں وه ﴿ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ﴾ الله تمهارامعبود حققي ہے جس نے تمھاری پرورش کی اورتمھاری تدبیر کی۔جس طرح وہتمھیں پیدا کرنے اورتمھاری پرورش کرنے میں اکیلا ہےاور اس كاكوني شريك نهيس اسى طرح ايني الوهيت ميس بهي اكيلا بأس كاكوني شريك نهيس- ﴿ إِنَّ الْهَ الَّاهُمَّ فَأَنَّى تُصْرُفُونَ ﴾''اس كے سواكو كي معبودنبير، كھرتم كہاں كھرے جاتے ہو؟''اس توضيح كے بعداس استحقاق كوبيان فر مایا کہان بتوں کی عباوت کی بجائے اللہ تعالیٰ کے لیےعبادت کوخالص کیاجائے جوکسی چیز کی تدبیر کرتے ہیں نہ اتھیں کوئی اختیار ہے۔

﴿ إِنْ تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَنِي عَنَكُمُ ﴾ ' اگر ناشكرى كرو گے تو اللّه تم ہے بے نیاز ہے۔ ' جس طرح تمھارى اطاعت اے كوئى فا كدہ نہيں پہنچا سكتا ' بلكة تمھارے ليے اس كا امرونہى تم پراس كا محض فضل واحسان ہے ﴿ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْكُفْرَ ﴾ ' اوروہ اپنے بندوں كے ليے ناشكرى ایم نہيں کرتا' ' كيونكه ان پراس كا كامل احسان ہے۔ اسے معلوم ہے كہ تفران كواليى بدختی ميں مبتلا كردے گا كہ اس كے بعد انھيں كھی خوش بختی نھيب نہ ہوگی ، نيز الله تعالى نے ان كوا پنی عبادت كے ليے بيدا كيا ہے اور يہى وہ غرض وغايت ہے جس كے ليے الله تعالى نے گئو ق كو بيدا كيا ' اس ليے الله تعالى اس بات كو پسند نہيں كرتا كہ بندے اس گلوق كو پكاريں جس كواس مقصد كے ليے تخليق نہيں كيا گيا ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُواْ ﴾ اورا گرتم الله تعالى كى تو حيداوراس اس گلوق كو پكاريں جس كواس مقصد كے ليے گئي تنہيں كيا گيا ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُواْ ﴾ اورا گرتم الله تعالى كى تو حيداوراس

وَمَالِيَ 23 كَارُمَر 39 الزَّمَر 39

کے لیے دین میں اخلاص اختیار کر کے اس کاشکرادا کروتو ﴿ یَوْضَهُ لَکُمْ ﴾''وہ اس کوتھارے لیے پیند کرتا ہے'' کیونکہ تم پراس کی بے پایاں رحت سایہ کنال ہے'وہ تم پراحسان کو پیند کرتا ہے اورتم اس فعل کو بجالارہے ہوجس کے لیے تنصیں پیدا کیا گیا ہے۔

تمحارے شرک ہےاہے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے نہ تمھارے اعمال اور تمھاری تو حیدے اے کوئی فائد ہُ تم میں سے مرشخص کا اچھا براعمل اس کے لیے ہے۔ ﴿ وَلا تَوْدُ وَاذِدَةٌ وَذَرَ أُخْدِي ﴾ ''اورکوئی بوجھا تھانے والاکسی دوسرے کا بوجھنہیں اٹھائے گا۔'' ﴿ ثُمَّةَ إِلَىٰ رَبُّكُمْ قَدْجِعُكُمْ ﴾''پھرتم كواينے رب كى طرف لوٹنا ہے'' يعنى قیامت کے روز ﴿ فَیُنَبِّنُکُمْ بِهَا كُنْتُمْ تَعْمِلُونَ ﴾ ''وہ تصین تمھارے اعمال کے بارے میں آگاہ کرےگا'' جن کااس کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے' جن براس کا قلم جاری ہو چکائے جنھیں معز زمحافظین نے صحیفوں میں درج کر رکھا ہے اور جن پرتمھارے جوارح تمھارے خلاف گواہی دیں گے اور وہتم میں سے ہرایک کواس کے استحقاق کے مطابق جزادےگا۔ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْهُمْ بِنَاتِ الصُّدُورِ ﴾ الله تعالى سينوں كے اندرينبال نيكى اور برائى كے اوصاف کوخوب جانتا ہے۔اس آیت کریمہ کامقصود کامل عدل وانصاف پرینی جز اوسز اکے بارے میں خبر دینا ہے۔ وَ إِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِينًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً اورجب المنيخي بانسان كوكوكي تكليف تويكارتا باسية ربكورجوع كرت بوع اسكى طرف يحرجب عطاكرتاب وها اليكوني نعت مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدُعُوْآ اِلَيْهِ مِنْ قَبُلُ وَجَعَلَ لِللهِ ٱنْدَادًا لِّيُضِلُّ ا بنی طرف ہے تو بھول جاتا ہے وہ اسکو جو تھاوہ پکارتا اس کی طرف اس سے پہلے اور تھہراتا ہے اللہ کیلئے شریک تا کہ گمراہ کرے عَنْ سَبِيلِهِ ﴿ قُلْ تَكَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ اَصْحْبِ النَّادِ ﴿ اس كے رائے كے كہد ويجے: فاكدہ الله ساتھ اسے كفر كے تھوڑا بلاشيہ تو دوز خيوں ميں ہے ہے 0 الله تبارک وتعالیٰ اینے بندے برایے فضل وکرم اورایئے احسان اور بندے کی ناشکری کا ذکر کر تا ہے۔ بندے کو جب مرض اور فقروفاقہ وغیرہ کی کوئی تکلیف پہنچی ہے یاوہ سمندروغیرہ میں گھرجا تا ہے اور اے معلوم ہوتا ہے کہ

الله تبارک و تعالی این بندے پرای فضل و کرم اور این احسان اور بندے کی ناشکری کا ذکر کرتا ہے۔ بندے کو جب مرض اور فقر وفاقہ وغیرہ کی کو کی تکلیف پہنچی ہے یا وہ سمندروغیرہ میں گھر جاتا ہے اور اے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت حال میں اے اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں بچاسکتا تو نہایت عاجزی اور انابت کے ساتھ اے پکارتا ہے اور اس مصیبت کو دور کرنے میں گڑ گڑا کر اس سے مدو طلب کرتا ہے۔ ﴿ ثُمَّةً إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً قِمِنْهُ ﴾" پھر جب الله تعالی اے نعمت سے نواز دیتا ہے' اور اس سے مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے ﴿ نَسِی مَا کَانَ جب الله تعالی اس نعمت سے نواز دیتا ہے' اور اس سے مصیبت اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے ﴿ نَسِی مَا کَانَ کِرْتَا ہے گؤا الله عِنْ قَبُلُ ﴾ تو وہ اس تکلیف اور مصیبت کو بھول جاتا ہے جس میں اللہ تعالی کو پکارتا تھا اور اس طرح کر رتا ہے گویا اس پر بھی کوئی مصیبت نازل ہی نہیں ہوئی اور یوں اپنے شرک پر جمار ہتا ہے۔ ﴿ وَجَعَلَ بِلُهِ اَنْدَادًا لَا الله کَانَ رَبّ ہے گراہ کرے۔'' یعنی لِیْکُونَ سَیمِیلِه ﴾" اور الله کاشر یک بنانے لگتا ہےتا کہ (لوگوں کو) اس کے راست سے گراہ کرے۔'' یعنی لِیْکُونَ سَیمِیلِه ﴾" اور اللہ کاشر یک بنانے لگتا ہےتا کہ (لوگوں کو) اس کے راست سے گراہ کرے۔'' یعنی لِیْکُونَ سَیمِیلِه ﴾" اور اللہ کاشر یک بنانے لگتا ہےتا کہ (لوگوں کو) اس کے راست سے گراہ کرے۔'' یعنی

خودا پے نفس کو بھی گمراہ کرے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرئے کیونکہ دوسروں کو گمراہ کرنا گمراہ ہونے ہی کا ایک شعبہ ہے۔اس لیےاللہ تعالیٰ نے لازم پر دلالت کرنے کے لیے ملزوم کا ذکر کیا ہے۔

اَضَّنُ هُوَ قَانِتُ اَنَاءَ الَّيْلِ سَاجِلًا وَقَايِمًا يَّحُنُكُ الْاَخِرَةَ وَ يَرْجُوُا کا(بيرابر بوسکا جائے) بُوض که وہ عبات کرنے والا بورات کا گھڑیوں میں بجدہ کرتے اور کھڑے فرتا ہے آخرت ساور اسید کھتا ہے رَحْمَةً رَبِّهِ طَ قُلُ هَلُ يَسْتَوَى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ طَ انِ رب کی رحمت کی کہ وجے: کیا برابر ہو کتے ہیں وہ لوگ جوعلم رکھتے ہیں اور وہ جونیں علم رکھت؟ اِنْہَا یَتُنَکُر اُولُوا الْاَلْبَابِ قَ

بلاشه نصیحت تو پکڑتے ہیں عقل والے ہی 0

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور نافر مانی کرنے والے کے درمیان اور عالم اور جاہل کے ماہین مقابلہ ہے، نیز اس کا شارا پیے امور میں ہوتا ہے جن کا تضاعقل انسانی میں رائخ اوران کے درمیان تفاوت یقینی طور پر معلوم ہے۔ پس اپنے رب کی اطاعت سے روگر داں اور خواہشات کی پیروی کرنے والا اس شخص کے ماننز نہیں ہوسکتا ہے جوافضل اوقات یعنی رات کے اوقات میں بہترین عبادت 'یعنی نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما نبر داری کرتا ہے۔

الله تعالی نے اے بہترین اعمال کو کثرت کے ساتھ بجالانے کے وصف ہے موصوف کیا' پھرا سے خوف اور امید کی صفات ہے موصوف کیا' نیز ذکر فرمایا کہ خوف ان گنا ہوں کے بارے میں آخرت کے عذاب سے تعلق رکھتا ہے' جواس سے سرز دہو چکے ہیں اور امید کا تعلق اللہ تعالی کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے ظاہری اور باطنی عمل سے موصوف فرمایا۔

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ ﴾'' كهه ديجيكياوه برابر موسكتے ہيں جوجانتے ہيں' جواپے رب'اس

1000

کے دین شرع کو بن جزائی اور دین کے اسراراور حکمتوں کاعلم رکھتے ہیں ﴿ وَالّذِینُنَ لَا یَعْلَمُونَ ﴾ اور جوان مذکورہ امور کے بارے میں پچھ بھی نہیں جانے ؟ بید دونوں قتم کے لوگ بھی برابر نہیں ہوتے جس طرح رات اور دن روشن اور اندھرا اور آگ اور پانی برابر نہیں ہوتے ۔ ﴿ إِنَّهَا يَتَنَكَرُ وَ ﴾ جب نصیحت کی جاتی ہوتے صرف وہی لوگ نصیحت کی باقی ہوائی برابر نہیں ہوتے ۔ ﴿ إِنَّهَا يَتَنَكَرُ وَ ﴾ جب نصیحت کی جاتی ہی لوگ افلا کے اور اندھرا اور آگ اور تیز عقل کے مالک ہیں ۔ پس بھی لوگ اعلیٰ کواد نیٰ پر مقدم رکھتے ہیں ﴿ اُولُوا الْاَلْمِالِ ﴾ جو صاف تھری اطاعت کو اس کی مخالفت پرتر جیج دیتے ہیں کیونکہ ان کی عقل ان کوعوا قب میں غور وفکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اس کے برعکس بے عقل شخص اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیتا ہے۔

قُلْ يَعِبَادِالَّنِ بُنَ المَنُوااتَّقُوا رَبَّكُمْ طَلِلَّنِينَ آحْسَنُوا فِي هُنِ وِاللَّ نَيَاحَسَنَةٌ طَ کهدیجے: اے مرے بندو! جوایمان لاۓ! وُروا پے ربے واسطان لوگوں کے جنہوں نے ایچے مل کے اس دنیا من بھلائی ہے وَ اَدْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ طِ إِنْهَا يُوفَى الصّٰبِرُونَ اَجُرَهُمْ مِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿
وَ اَدْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ طِ إِنْهَا يُوفَى الصّٰبِرُونَ اَجُرَهُمْ مِ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿
وَ اَدْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ طِ إِنْهَا يُوفَى الصّٰبِرُونَ وَالوں وَوْابِ ان کا جِثَارِ ٥

الله تعالی فرما تا ہے کہ اشرف المخلوقات یعنی اہل ایمان کودینی امور میں ہے سب ہے بہتر چیز تقوی کا تحکم دیتے ہوئے کہدد یجے اوران کے سامنے اس سب کا بھی ذکر کیجے جو تقوی کا موجب ہے یعنی الله تعالی کی ربوبیت اوراس کی نعمتوں کا اقرار 'جوان ہے تقوی اختیار کرنے کا تقاضا کرتی ہیں اوران میں ہے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے ان کوایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا 'جو تقوی کا موجب ہے۔ یہای طرح ہے جیسے آپ کسی تخی شخص سے کہیں'' اے بخی اس دولت سے سرفراز فرمایا 'جو تقوی کا موجب ہے۔ یہای طرح ہے جیسے آپ کسی تخی شخص سے کہیں' 'اے بہادر الوائی کر'' پھر الله تعالی نے ثواب کا ذکر فرمایا جود نیا میں ان کے اندرنشاط بیدا کرتا ہے 'چنا نچ فرمایا: ﴿ لِلّذِن بُنِی اَحْسَدُونُ فَی هٰی وَاللّٰ نَیّا ﴾'' جفوں نے اس دنیا میں نیکی کی'' اپ رب کی عبادت کے ذریعے سے تو ان کے لیے ﴿ حَسَدَةٌ ﴾'' بھلائی'' لامحدود رزق' نفس مطمئنہ اور انشراح قلب ہے۔ جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قِمْنَ ذَکْرُ وَاهُ وہ مردہ و یا عورت مطمئنہ اور انشراح قلب ہے۔ جیسا کہ الله تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا قِمْنَ ذَکْرُ وَاهُ وہ مردہ و یا عورت مومومن بھی ہو جم اسے نہایت یا کیزہ زندگی بسرکرائیں گے۔''

﴿ وَاَدُضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً ﴾ ''اورالله کی زمین وسیج ہے۔'' یعنی اگر شمیس زمین کے کسی خطے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دیا جائے تو زمین کے کسی دوسرے خطے کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکواور جہال تمصارے لیے اقامت دین ممکن ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ لِلّذِينِينَ اَحْسَنُواْ فِي هٰ فِي وَالدُّ نُمِياً حَسَنَهُ ﴾ جہال تمصارے لیے اقامت دین ممکن ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ﴿ لِلَّذِينِينَ اَحْسَنُواْ فِي هٰ فِي وَالدُّ نُمِياً حَسَنَهُ ﴾ اور چونکہ بیض عام ہے، لہٰذااس مقام پر بعض لوگوں کے لیے یہ کہنے کی مجال تھی کہ جو شخص بھی نیک کام کرے گااس

وَمَالِيَ 23 كَالْمُر 39 كَالْمُو 39 كَالْمُولُونُ 39 كَلْمُولُونُ 39 كَالْمُولُونُ 49 كَالْمُول

کے لیے دنیا میں بھلائی ہے تواس شخص کا کیا حال ہے جو کسی خطہ زمین میں ایمان لا یا با ہمدوہ مظلوم اور تکوم و بجور ہے اور وہ اس بھلائی ہے تو رہ ہے ہور سے باس لیے اس مگمان کا جواب ان الفاظ میں فر مایا: ﴿ وَاَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً ﴾ ''اور اللّٰہ کی زمین بڑی فراخ ہے۔'' یہ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے بشارت ہے ۔حضرت نبی اکرم خَلِیْتُوْلِم نے بھی اس بشارت کوان الفاظ میں منصوص فر مایا: ''میری امت میں ہے ایک گروہ بمیشہ تی پر قائم رہے گا' کسی کا ان سے علیحہ ہونا اور نخالفت کرنا آتھیں کوئی تقصان نہ دے سکے گا بہاں تک کہ اللّٰہ کا تھم آپنے گا اور بیگروہ تی پر ہوگا۔' ' پیآ ہے۔ کر یمہ ای طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے آگاہ فر مایا کہ اس کی زمین بہت کشادہ ہاس لیے بیس ہے کہی کہی جگہ تھیں اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت ہے دوک دیا جائے تو تم کسی دو سری جگہ جرت کر جاؤے ہر زمان و جبال وہ پناہ ہے جب لازم تھم اگر کہ ہم جرت کرنے والے موٹن کے لیے مسلمانوں کے اندرکوئی شمکانا ہو جبال وہ پناہ ہے سکے اور ایک جگہ ہو جہال وہ اپنے وین کوقائم کر سکے۔ ﴿ اِنْسَا یُوفَیٰ الصّٰہِوُونَ آجُر کُھُمْ یِفَیْدِ حسای ﴾ ''جومبرکرنے والے ہیں آتھیں ہے شار تواب ملے گا۔'' ہیآ یت کر یم صبر کی تمام انواع کے لیے عام ہے مشال اللّٰہ تعالیٰ کی تکلیف دہ قضاو قدر پر اس طرح صبر کرنا کہ اس میں ناراضی کا شائبہ نہ ہو گاناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر کرتے ہوئے اس پر قائم رہنا۔ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے اس پر قائم رہنا۔ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے اس پر قائم رہنا۔ اللّٰہ تعالیٰ کے ماں اس کا موقع وکل ہے اور بلا شیر ہم معاطی میں کئین ہے۔ اسے عبر شار قوگوکل کے اس اس کا موقع وکل ہے اور بلا شیر ہم معاطی میں کہ کے دان سے رہنا کہ وقع وکل ہے اور بلا شیر ہم معاطی میں کی کی حد تعداد اور مقد اور کی اس کی اور کیا شہر معاطی میں کی کہ کی مد تعداد اور مقد اور کیا شہر میں اس کے میں معتبین ہے۔ اس کی اس کی مور کیا ہو کو کیا ہاں کا موقع وکل ہے اور بلا شیر ہم معاطی میں کی مدت تعداد اور مقد وکی ہو کے اس کی اور کیا شہر معالے میں معتبین ہے۔

صحيح البخاري؛ التوحيد؛ باب قول الله تعالىٰ ﴿إِنما قولنا لشئى إذا أردنه﴾ ح: ٧٤٦٠ وصحيح مسلم؛ الحهاد؛ باب قوله كَاثِيْلُ لاتزال طائفة من أمتى ..... ح: ١٩٢٠\_ وَمَا لِيَ 23 كَالُومَر 39 كَالُومَر 39

### مِنْ تَخْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴿ ذِلِكَ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ يُعِبَادِ فَاتَّقُونِ ١٠

الکے نیچ (بھی) سائبان ہوں گاریمی اور اعذاب ہے کہ ڈراتا ہاللہ کساتھا ہے بندوں کؤا میرے بندوائی ڈروتم بھی ہے 0 اللہ نیٹ کی اے رسول! لوگوں سے کہہ دیجے: ﴿ إِنِّیْ اَمُورُتُ اَنْ اَعْبُ اللّٰهُ مُخْلِطًا لَّهُ اللّٰائِينَ ﴾ ''بلاشیہ بچھے تھم دیا گیا ہے کہ میں دین کواللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں' جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا: ﴿ فَاعْبُ لِاللّٰهُ مُخْلِطًا لَّهُ اللّٰہِ بُنِیٰ ﴾ (الزمر: ۲۳۹)''لیس آپ اللہ کے لیے دین مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا: ﴿ فَاعْبُ لِاللّٰهُ مُخْلِطًا لَّهُ اللّٰہِ بُنِیٰ ﴾ (الزمر: ۲۳۹) ''لیس آپ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔' ﴿ وَاُمِورُتُ لِانَ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللل

﴿ قُلُ إِنَّ الْخُسِوِيْنَ ﴾ "كبه ديجي كه نقصان المُعانے والے" درحقیقت وہ لوگ جیں ﴿ الَّذِی مُنَ خَسِرُ وَآ اَنْفُسَهُمْ ﴾"جفول نے اپ آپ كوخسارے میں ڈالا" اور اپ آپ كوثواب سے محروم كيا اور اس سبب سے وہ بدترین عذاب کے مستحق تُمْہرے۔ ﴿ وَاَهْلِيْهِمُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ﴾"اور اپنے گھر والوں كوقیامت کے دن۔"ان کے وَمَا لِيَ 23 كَالْوُمَر 39 كَالْوُمَر 93 كَالْوُمِر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمُر 93 كَالْوَمُر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمُر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمُر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمِرُومِ 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمِر 93 كَالْوَمِر 9

درمیان اوران کے گھر والوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ شدید ترن وغم آخیس آگیرے گا اور وہ بہت بڑے گھائے میں پڑجا کیں گے۔ ﴿ اَلَا لَمُلِي اَلْهُ مُوانُ الْمُعْرَانُ بَی حرارہ بے اس جیسا اور یودائی خسارہ ہیں یوگ بہتالہ ہول گئے چنا نچ فرمایا: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ النّالِ ﴾ اور کوئی خسارہ بہتی کا ذکر فرمایا جس میں یوگ بہتالہ ہول گئے چنا نچ فرمایا: ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِنَ النّالِ ﴾ انگار ب ان کے اور ان کے اور ان کے ایچ کی جہنیوں کے سامیان ہول گئ ہون کے اس کیان ہول گئے ہیں جہنیوں کے عذاب کا یوصف جوہم نے بیان کیا ہے ایک ایسا کوڑا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارتا ہے ، لہذا اے میرے بندو! مجھ سے ڈریتے رہو۔' یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنیوں کے ایک ایک ایک ایک کے عذاب کے ذریعے سے عذاب تیار کررکھا ہے نہائی اس کے بندوں کو تقوی کی طرف بلاتا ہے اور ان امور پرزجروتو بی ہے جو عذاب کے موجب ہیں۔

پاک ہے وہ ذات جو ہر چیز میں اپنے بندوں پر رحم کرتی ہے جس نے اپنے (اللہ) تک پہنچانے والے راستوں کوان کے لیے نہایت مہل بنایا 'ان پر گامزن ہونے کے لیے ان کوآ مادہ کیا اور ہرا یسے طریقے ہے ان کو ترغیب دی جن کے ذریعے سے نفوسِ انسانی میں شوق پیدا ہوتا ہے اور اس سے قلب کواظمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سوادیگر اعمال سے ڈرایا ہے اور ان کے سامنے ان اسباب کا بھی ذکر کیا ہے جو انھیں ان اعمال کورک کرنے ہے روکتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ أَنُ يَعْبُكُوهَا وَأَنَا بُوْآ إِلَى اللهِ لَهُمُّ الْبُشُرِيَّ وَاللهِ اللهِ لَهُمُّ الْبُشُرِيَّ وَاللهِ اللهِ لَهُمُّ الْبُشُرِيَّ وَاللهِ اللهِ لَكُورَ اللهِ لَكُورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول

لوگ بین که بدایت دی ان کواللہ نے اور یمی لوگ بین عقل والے 🔾

الله تبارک و تعالی مجرمین کا حال بیان کرنے کے بعد اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کا حال بیان کرتے اور ان کے لیے ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرما تا ہے: ﴿ وَالّذِيْنُ اجْتَنَبُوا الطّاعُونَ ٱنْ يَعْبُدُوهَا ﴾ 
''اوروہ لوگ جوطاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے رہے۔''اس مقام پرطاغوت سے مرادُ غیراللہ کی عبادت ہے

وَمَا لِيَ كَا لِي مُوسَالِيَ 23 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ 50 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ 50 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ 50 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ 50 كَالْمُ مُوسِو 39 كَالْمُ 50 كَالِمُ 50 كَالْمُ 50 كَالْمُ

آیعنی جنھوں نے غیراللہ کی عبادت سے اجتناب کیا۔ بیٹیم علیم کی طرف سے بہترین احتراز ہے' کیونکہ مدح تو صرف ای بیٹی جنھوں کو بیٹیجتی ہے جوان کی عبادت اور صرف ای بیٹیجتی ہے جوان کی عبادت اور اخلاص دین کے ذریعے ہاں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ان کی فطرت کے داعیے بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر ہر چیز کاعلم رکھنے والے بادشاہ کی عبادت کی طرف شرک اور معاصی کو ترک کر کے تو حید واطاعت کی طرف رخ کر لیتے ہیں ﴿ لَهُمُ الْبُنْ اِنْ کَی عبادت کی طرف نشرک اور معاصی کو ترک کرکے تو حید واطاعت کی طرف رخ کر لیتے ہیں ﴿ لَهُمُ الْبُنْ اِنْ کَی لِیا اِنْ اِنْ خِنْ خَبِری ہے''جس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے اور صرف وہی لوگ اس ہے واقف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس خوش خبری سے سرفر از فرمایا ہے۔

اس میں ونیا کے اندروہ بشارت بھی شامل ہے جو بندہ مومن کو ثنائے حسن سیچے خوابوں اورعنایت ربانی کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ انھیں اس بشارت کے اندرصاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالی ونیاو آخرت میں اپندوں کا اکرام چاہتا ہے۔ ان کے لیے موت کے وقت 'قبر کے اندراور قیامت کے روز خوش خبری ہے اور ان کے لیے آخری بشارت وہ ہے جورب کریم ان کواپنی دائمی رضا' اپنے فضل واحسان اور جنت کے اندرامان کی صورت میں دےگا۔

جب الله تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ ان مومن بندوں کے لیے خوش خبری ہے تو اس نے اپنے نبی کو تھم دیا کہ وہ ان کوخوش خبری ہے تو اس نے اپنے نبی کو تھم دیا کہ وہ ان کوخوش خبری دے دیں اور وہ وصف بھی ذکر کر دیا جس کی بنا پر وہ بشارت کے مستحق قرار پائے ہیں۔ ﴿ فَبَشِیرُ عِبَادِ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ﴾ 'لی میرے بندول کوخوش خبری سنادؤجو بات کو سنتے ہیں' یہال (الْقَولُ) جو تم کی بات کوشائل ہے۔ وہ بات کو سنتے ہیں تا کہ وہ امتیاز کرسکیں کہ کس بات کو ترجیح دی جائے اور کس بات سے اجتناب کیا جائے۔ بیان کا حزم واحتیاط اور عقل مندی ہے کہ وہ اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔

بہترین کلام علی الاطلاق الله تعالی اور اس کے رسول (مَثَلَّقُیْمُ) کا کلام ہے۔جیسا کہ آ گے چل کر اس سورۂ مبارکہ میں فرمایا: ﴿ اَللّٰهُ نَزُلَ آخسَنَ الْحَدِیثِ کِتْبًا مُتَشَابِها ﴾ (السزمسر: ٢٣/٩) ''الله نے بہترین کلام نازل کیا ہے ایک ایس کتاب کی صورت میں جوایک دوسرے کے مشابہ ہے''۔

اس آیت کریمہ میں سینکتہ پنہاں ہے کہ جب ان محمد وح لوگوں کا سیدوصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ بات کوغور سے سنتے ہیں اور اس میں ہے بہترین قول کا اتباع کرتے ہیں تو گویا بیکہا گیا ہے کہ آیا کوئی الیاطریقہ ہے جس کے ذریعے ہے بہترین کلام کی معرفت حاصل ہو؟ تا کہ ہم بھی عقل مندوں کی صفات سے متصف ہوجا نمیں اور جو کوئی اس صفت سے متصف ہوتو ہمیں پتا چل جائے کہ بیعقل مندوں میں سے ہے تو اس کا جواب بیہ کہ ہاں! بہترین کلام وہ ہے جے اللہ تعالی نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے منصوص فرمایا: ﴿ اَللّٰهُ مُزَلِّلُ اَصْلَیْنَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ ا

میں جوایک دوسرے کے مشابہ ہے۔"

وَمَالِيَ 23 كَالُّهُمْرِ وَهُ

﴿ الّذِيْنَ يَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ احْسَنَهُ أُولَيْكَ الّذِيْنَ هَلَ لَهُمُ اللّهُ ﴾ ' وولوگ جو بات كوتوجه سنتے ہیں پھراس کے بہترین پہلوكا اتباع كرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنھیں اللہ نے ہدایت جنشی ہے' لیعنی بہترین اخلاق واعمال كی طرف ﴿ وَ اُولَيْكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ ' 'اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔' یعنی یعنی بہترین اخلاق واعمال كی طرف ﴿ وَ اُولَيْكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴾ ' اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ ' یعنی پاک عقل کے مالک ہیں۔ بیان كی عقل مندى اور ان كاحزم واحتیاط ہے كہ انھوں نے قول حسن اور غیر حسن کو پہلی عقل مندى پہلی ایوا در پھراس قول کوتر جے دی جائی جا ہے تھی اور یہ تقل مندی كی علامت ہے' بلکہ عقل مندى کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور علامت نہیں ہے' کیونکہ وہ تحقی جو قول حسن اور غیر حسن میں امتیاز تو کرسکتا' ان لوگوں کے زمرے میں نہیں آتا جو عقل صحیح کے ما لک ہیں یا وہ اچھی اور بری بات کے درمیان امتیاز تو کرسکتا ہے لوگوں کے زمرے میں نہیں آتا جو عقل صحیح کے ما لک ہیں یا وہ اچھی اور بری بات کے درمیان امتیاز تو کرسکتا ہے لیکن جب شہوت نفس عقل پر غالب آجاتی ہا وہ عقل شہوت کی حض تا بع ہوجاتی ہوجاتی ہو وہ بہترین کلام کی تعظیم نہیں کرتا تب وہ ناقص العقل قرار یا تا ہے۔

اَفَكُنُ حَقَّ عَكِيلُهِ كَلِمَةُ الْعَنَابِ ﴿ اَفَانَتَ تُنُقِنُ مَنَ فِي النَّارِ ﴿ الْكِنِ الَّذِينَ كَالِهِ وَمِنْ مِنْ النَّارِ ﴿ الْكَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُ

نہریں (یہ ہے) وعدہ اللہ کا منبیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے 0

اللهُ الْمِينِعَادَ ﴾ ''ميالله كا وعده ہے اورالله اپ وعدے كى خلاف ورزى نہيں كرتا۔''اس نے پر ہيز گارلوگوں سے اس ثواب كا وعده كرركھا ہے۔ بيدوعدہ ضرور پورا ہوگا'لېذاانھيں چاہيے كہوہ تقو كى كے تمام خصائل كو پورا كريں تا كه ان كو پورايوراا جرعطا كيا جائے۔

اَلَهُ تَو اَنَّ اللهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ يَنَائِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخُرِجُ كَانْيِس دِيمَا آپ نے كَهِ عِنْ الله الله عَان لِيا آسان سے بانی عجردا الله الله کوچشوں میں زمن کے مجردہ نکا تا ہے بِهِ ذَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلُوانُهُ ثُمَّ يَجِعِيْجُ فَتَرابُهُ مُصْفَدًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ط العَدرية عَيْن مال مِن كَوْنَف بِين مَن الطَّهُ مِدود فِنْ مِوجاتى مِن يَعِيْن آب الموزد شدة مُركدتا مِدوا مورزه دينه

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَنِكُوٰى لِا وَلِي الْلَالْبَابِ اللَّهِ اللَّالَبَابِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اللہ تعالیٰ عقل مندوں کو یاد دلاتا ہے کہ اس نے آسان سے پانی برسایا اس پانی کوز مین کے اندر چشموں کی صورت میں رواں دواں کیا بعین اس پانی کوچشموں میں محفوظ کیا جہاں سے یہ پانی نہایت آسانی اور ہوات سے نکالا جاتا ہے۔ ﴿ وَمُعَ يُحْفِي ہِ وَرُعًا مُخْتَلِفًا الْوَائَة ﴾ ' پھر اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے سے مختلف قتم کے غلہ جات نکالتا ہے' مثلاً گیہوں' مکی جواور چاول بیدا کرتا ہے۔ ﴿ وَمُعَ يَبِعِيْ ﴾ پھریہ کھیتیاں پوری طرح پک کہ یا کہ جات نکالتا ہے' مثلاً گیہوں' مکی جواور چاول بیدا کرتا ہے۔ ﴿ وَمُعَ يَبِعِيْ ﴾ بھریہ کھیتیاں پوری طرح پک کے یا کہ کہ اس فی ایک آفت کی وجہ سے ختک ہوجاتی ہیں ﴿ وَمَائِلُونَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰه

ا سے اللہ! ہمیں بھی ان عقل مندوں میں شامل فرما' جن کا تونے نام بلند کیا' آنھیں عقل سے بہرہ مند کر کے راہ راست پرگامزن کیا اوران کے سامنے اپنی عظیم کتاب کے اسرار اور اپنی آیات سے پر دہ اٹھایا جن اسرار کی معرفت ان کے سواکسی اور کو حاصل نہ ہو تکی' بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔

ٱفَكَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدُرَةُ لِلْإِسُلَامِرَفَهُوَ عَلَى نُوْدٍ مِّنُ رَّبِّهِ ﴿ فَوَيْلٌ

كيالى جوفض ككول دياالله فيدوا كاواسط اسلام كاوروه روشى پر جائي رب كيلرف (تنك ول كافر كر برابر ب) له المت ب

上山土

وَمَا لِي 23 كَارُمَر 39 الرُّمَر 39

## لِلْقْسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنَ ذِكْرِ اللهِ أُولَيْكَ فِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ١٠

الله نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِلْبًا مُّتَشَابِهَا مِّتَأَنِی اَلْمَانِی اَلْحَدِیْثِ کِلْبًا مُّتَشَابِهَا مِّتَانِی اَلْمَانِی اَلْمَانِی اِللهِ اللهِ اللهُ الل

ہدایت دیتا ہے دوائی کے ذریعے ہے جس کو جاہتا ہے اور جے گراہ کردے اللہ کپی نہیں ہے اس کوکوئی گہایت دینے والا ٥

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں 'جے اس نے نازل فر ما یا خبر دیتا ہے کہ یہ کتا ہے بال الطلاق

اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں 'جے اس نے نازل فر ما یا خبر دیتا ہے کہ یہ کتا ہے بالاطلاق

اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام ہے۔' پس بہتر کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے نازل کی گئی کتا ہوں میں بہترین کتاب ہے تب معلوم ہوا کہ اس کی گئی کتا ہوں میں بہترین کتاب ہے تب معلوم ہوا کہ اس کے الفاظ اور معانی میں بہترین کلام ہے۔ الفاظ اور معانی میں بہترین کلام ہے۔ اپنے حسن تالیف اور ہر لحاظ سے عدم اختلاف کے اعتبار سے اس کے تمام اجز اایک دوسرے سے کلام ہے۔ اپنے حسن تالیف اور ہر لحاظ سے عدم اختلاف کے اعتبار سے اس کے تمام اجز اایک دوسرے سے

وَمَالِيَ 23 كَالُوْمَر 39 كَالُوْمَر 39 كَالُوْمَر 39 كَالُوْمَر 39 كَالُوْمَر 39 كَالْمُور 39

مشابہت رکھتے ہیں حتی کہ اگر کوئی اس میں غور وفکر کرے تو اے اس میں ایسی مہارت اس کے معانی میں ایسی مشابہت رکھتے ہیں حتی کہ اور اے لیتن ہوجا تا ہے کہ بیر (بے عیب) کلام حکمت اور علم والی ہتی کے سواکسی اور سے صادر نہیں ہوسکتا۔ اس مقام پر'' تشابہ'' سے یہی مراد ہے۔

رہا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ﴿ هُوَ الَّذِی ٓ اَنْوَلَ عَلَیْكَ الْکِتُبِ مِنْهُ الْتُ مُحْكَلْتُ هُنَّ اُمُ الْکِتْبِ وَ اُحُوّ مُتَسَفِّمِهُ ﴾ (آل عسران: ۷۱۳)' وہ اللہ ہی ہے۔ سے آپ پریہ کتاب نازل فرمائی'اس میں تھام آیات بھی ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور بعض دوسری متشابہات ہیں۔' تواس سے مرادوہ آیات کریمہ ہیں جو بہت سے لوگوں کے نہم سے پوشیدہ اور مشتبہ ہوتی ہیں۔ بیاشتہاہ اس وقت تک زائل نہیں ہوتا جب تک کدان کوآیات تھات کی طرف نہ لوٹایا جائے ، اس لیے فرمایا: ﴿ مِنْهُ اللّٰهُ مُحْکَلُتُ هُنَّ اُمُ الْکِتْبِ وَ اُحَرُّ مُتَشَفِّمِهُ ﴾ (آل عسران: ۷/۳)''اس میں تھا می اور کیا ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں اور بعض دوسری متشابہات ہیں۔''اس عیں تشابہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں تمام آیات کو متشابہ کہا ہے' یعنی حسن میں مشابہ آیت کریمہ میں بعض آیات میں تشابہ قرار دیا گیا ہے اور یہاں تمام آیات کو متشابہ کہا ہے' یعنی حسن میں مشابہ ہیں کیونکہ ارشاد فرمایا: ﴿ آکسَنَ الْکِرِیْثِ ﴾''نہایت اچھی با تیں'' اس سے مرادتمام آیات اور سورتیں ہیں' جو ایک دوسری ہے ہیں۔

 مندلوگوں کے دلوں پر بہت اثر کرتا ہے'اس لیے فرمایا: ﴿ تَقْشُعِدُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِینُنَ یَخْشُونَ رَبَّهُمُ ﴾''جولوگ این در بے درب سے ڈرتے ہیں۔'' کیونکہ اس کے بدن کے رو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔'' کیونکہ اس کے اندر بے قرار کر دینے والی تخویف و تر ہیب ہے ﴿ ثُمَّةٌ تَلِیْنُ جُلُودُ کُھُمْ وَ قُلُوبُهُمْ اِلَىٰ فِدَلِّواللّٰهِ ﴾'' پھران کے بدن اور دل زم ہوکراللہٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔'' یعنی امّید اور ترغیب کے ذکر کے وقت ۔ یہ ذکر بھی تو ان کو بھال کی ترغیب کے ذکر کے وقت ۔ یہ ذکر بھی تو ان کو بھال کی ترغیب دیتا ہے اور بھی برائی کے عمل سے ڈرا تا ہے۔

﴿ ذٰلِكَ ﴾ ' ' ' ' ' نعنی ان کے اندرتا شرقر آن کا اللہ تعالی نے جو ذکر کیا ہے ﴿ هُرَی الله ﴾ ' ' اللہ کی ہدایت ہے اوران پر یہاس کے جملہ فضل واحسان ہیں ہے ۔ ﴿ يَهُونِي بِهِ ﴾ اللہ تعالی اس تا ثير قر آن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے ﴿ مَنْ يَشَامُ ﴾ ' ' جے چاہتا ہے' اپنے بندوں ہیں ہے۔ اس میں ایک اختال یہ بھی ہے کہ ﴿ ذٰلِکَ ﴾ ہے مرادقر آن ہولیتی وہ قر آن 'جس کا وصف ہم نے معادر کے معادر سامنے بیان کیا ہے ﴿ هُرَی الله ﴾ ' الله کا باللہ کی الله ﴾ ' الله کا باللہ تعالی تک ہو چاہتا ہے ہوا ہو تعالی تک ہو چاہتا ہے۔ کے سواکوئی راستہ نہیں ﴿ يَهُونِي بِهِ مَنْ يَشَامُ ﴾ ' ' وہ اس ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔' ' یعنی جو اچھا کہ مقصد رکھتے ہوں' جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ يَهُونِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اللّٰہ عَنِي الله تعالی کا راستہ دکھا تا ہے جو اس کی رضا کے مقصد رکھتے ہوں' جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ يَهُونِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اللّٰہ عَنِي الله تعالی کا راستہ دکھا تا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں۔' ﴿ وَمَنْ يُنْظِيلُ الله مُنَا لَكُ مِنْ مَا لَهُ مِنْ اللّٰہ عَنِي الله تعالی کی تو فیق کے سواکوئی راستہ نہیں جو اللہ تعالی تک پہنچا تا ہو کیا ہو اللہ پر توجہ مرکوز کرنے کی خوری اس کے دریے کی اللہ تعالی کی تو فیق کے سواکوئی راستہ نہیں جو اللہ تعالی تک پہنچا تا ہو کیا ہو کیا ہو کی طریقہ نہیں ' ہو وفق کیس کے کہ کو کی ک

اَفَكُنُ يَّتَكُوفَى بِوَجُهِهُ سُوْءَ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيلِكِ وَ قِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ كَالِهِ وَمَ يَكِيلِ وَمُ الْقِيلِكِ وَ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ كَالِهِ وَمُن يَجْهِمَ كَاللَّهِ وَمَا يَكُومُ الْعَنَابُ مِن حَيْوَمَ مَا كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ ﴿ كَنْ بَالْمِن مِنْ قَبْلِهِمُ فَاتُنْهُمُ الْعَنَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ مَا كُنْتُمْ تَكُسِبُونَ ﴿ كَاللَّهُ مِن الْمَالِ وَمَا إِلَيْ لَيْكُ اللَّهُ الْمُؤْمِن فَيْلِهِمُ فَاتُنْهُمُ الْعَنَابُ مِن حَيْثُ لاَ اللَّهُ الْعَنَابُ اللَّهُ الْعَنَابُ اللَّهُ الْحَيْوةِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي الْحَيْوةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَ مَعْوِل لَكُونَا فَي الْحَيْوةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ فَي الْحَيْوةِ اللَّهُ اللْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ

اَكْبَرُم لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 🕤 الْكَبَرُم لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 🕤

وَمَالِيَ 23 كَالُومَر 39 كَالْمُور 39 كَالْ

کیا پیخف ، جس کواللہ تعالیٰ نے ہدایت اور اپنے اکرام و تکریم کے گھر پہنچانے والے راستے پرگامزن ہونے کی توفیق سے بہرہ مند کیا ہے اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں ، جواپنی گمراہی پر جما ہوا اور دائمی عناد ہیں سرگر دال ہے یہاں تک کہ قیامت آپنچے اور بڑا عذاب اے گھیر لے اور اپنچ چہرے کو اس عذاب سے بچانے کی ناکام کوشش کرے ؟ چہرہ تمام اعضا میں سب سے زیادہ شرف کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اونی ساعذاب اس پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ وہ اپنچ چہرے کو بہت برے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا ، لیکن اس کے ہاتھ اور پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ ﴿ وَ قِیْلَ لِلظّٰلِیدِیْنَ ﴾ کفر اور معاصی کے ذریعے سے اپنے آپ برظلم کرنے والوں سے زیر دوتو ہے کے طور پر کہا جائے گا: ﴿ وُوَقُواْ مَا کُنْکُمُ مُنْکُونَ کُلُونُونَ ﴾ ' اپنے کرتو توں کا مزا چکھو۔''

﴿ كُنَّ بَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ گزشت قوموں نے بھی اپنا اللہ اللہ کا تلذیب کی جس طرح ان لوگوں نے تلذیب کی ﴿ فَاللّٰهُمُ الْعَلَابُ مِنْ حَیْثُ لَا یَشْعُونُ کَ ﴾ '' تو ان پر ایس جگہ سے عذاب آگیا کہ انھیں خبر ہی نہیں ۔' ان پر بیعذاب ان کی غفلت کے اوقات میں یا دن کے وقت یا اس وقت آنازل ہوا جب وہ دو پہر کے وقت آرام کررہ ہے تھے۔ ﴿ فَا ذَا قَهُمُ اللّٰهُ ﴾ '' پس اللہ نے انھیں چھایا۔'' یعنی اس عذاب کے ذریعے سے ﴿ الْحِذْی فِی الْحَیٰوةِ اللّٰ نُیّا ﴾ دنیا ہی میں رسوائی کا مزا چھایا 'چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ہاں رسوا ہوگئے۔ ﴿ وَ لَعَنَابُ الْاَحْرَةِ آگُبَدُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ''اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے' کاش!وہ جان لیتے۔'' اس لیے ان لوگوں کو آپ کی تکذیب پر جے رہنے سے پچنا چا ہے ور ندان پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو گزشتہ قوموں پر نازل ہوا تھا۔

وَلَقُلُ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هٰ اَالْقُرُانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ فَقَ اور البعة حَتِن بيان كى بم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں برقم كی عال عاكد وہ فیعت پُڑیں ٥ قُرُانًا عَرَبِیًّا غَيْرَ ذِي عَوْجَ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ قُرُانًا عَرَبِیًّا غَیْرَ ذِی عَوْجَ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیْهِ قَرُانِ عَرِبِیًا غَیْرَ ذِی عَوْجَ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونُ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِیْهِ قَرْآنَ عَرِبِ (دَبان) مِن جُنیں ہے بَی والا عائد وہ ورین ٥ بیان کی اللہ نے عال آیک آدی کی اس میں شُرکا اُو مُتَشْکِسُونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ طَلَ يَسْتَولِنِي مَثَلًا اللَّهُ الْحَمْلُ مَثَلًا اللَّهُ مَنْ مَثَلًا اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْونَ وَ رَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ طَلَ يَسْتَولِنِي مَثَلًا اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله ع بل أكثرهم لا يعلمون ﴿ إنك ميت وَالهم مَيتون ﴿ الله ميت وَالهم مَيتون ﴿ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

E CENT

الله تعالی فرما تا ہے کہ اس نے قرآن کریم میں تمام مثالیں بیان کی ہیں۔ اہل خیر کی مثالیں اہل شرکی مثالیں ا اور تو حیدوشرک کی مثالیں 'نیز ہروہ مثال بیان کی ہے جواشیا کے تقائق اوران کی حکمتوں کو ذہن کے قریب لاتی ہے ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَکّرُونَ ﴾'' تا کہ وہ نصیحت کیڑیں'' جب ہم ان پرحق واضح کریں اور اس کو جان لینے کے بعد اس یعمل کریں۔

﴿ قُوْاْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِقَ ﴾ يعنى بم نے اس قرآن عظيم كوعر في ميں واضح الفاظ اورآسان معانى والا بنايا ہے خاص طور پر ابل عرب كے ليے بہت بہل ہے ﴿ غَيْرَ ذِي عِقَ ﴾ يعنى كى بھى لحاظ ہے اس ميں كوئى خلل اوركوئى نقص نہيں ہے نہ اس كے الفاظ ميں اور نہ اس كے معانى ميں ۔ يہ وصف اس كے كمال اعتدال اور كمال استقامت كو مستزم ہے 'جیسا كہ اللہ تعالى نے فرمایا: ﴿ اَلْحَدُنُ بِلّٰهِ الّذِي َ اَنْزُلَ عَلَى عَبْهِ وَ الْكِتْبُ وَلَمُ استقامت كو مستزم ہے 'جیسا كہ اللہ تعالى نے فرمایا: ﴿ اَلْحَدُنُ بِلّٰهِ الّذِي َ اَنْزُلَ عَلَى عَبْهِ وَ الْكِتْبُ وَلَمُ يَعْمَلُ اللهُ عَبِهِ الْكِتْبُ وَلَمُ يَعْمَلُ كَا لَهُ عِوْجًا ۞ قَيِّيًا ﴾ (السے کھف: ١٢١٨)" برتم كى ستائش اللہ تعالى كے ليے ہے جس نے اپ بندے پر كتاب نازل كى جس ميں كوئى كى نہ ركھى 'مُعيك مُعيك كہنے والى كتاب۔' ﴿ لَعَالَهُ مُو يَتَقُونَ ﴾" شايد كه وہ اللہ تعالى نے در يع ہے جس ميں اللہ تعالى نے مرمثال بيان كى ہے ۔ سام على اور مملى تقوى كى راہ استوار كردى ہے۔

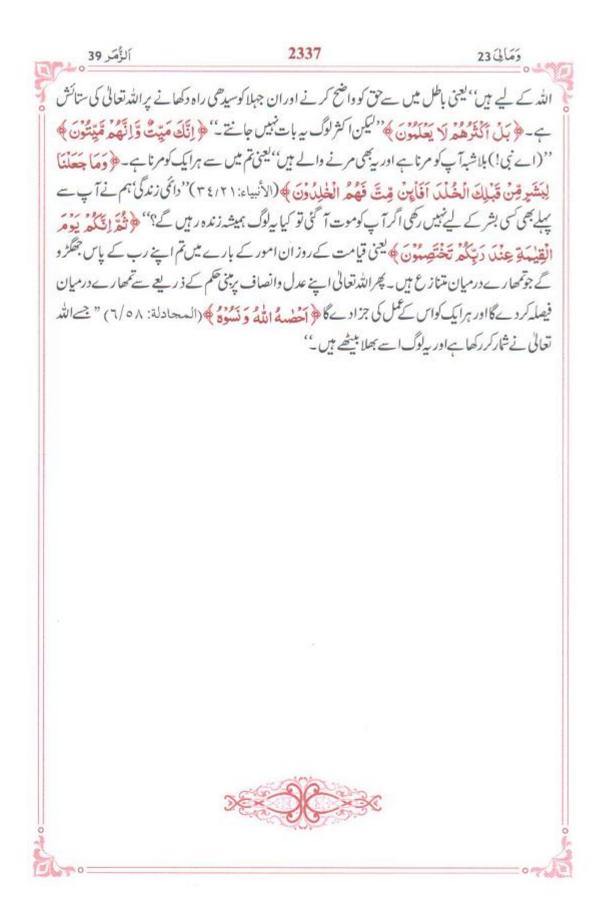